







الله عليه وسلم نے فرمايا: "سورة بقره ميں ايك آيت ہے جو قرآن پاك كى آيوں كى سردار ہے، اے سى ايك آيت ہے جو فرآن پاك كى آيوں كى سردار ہے، اے سى ايك كھر ميں پڑھا جائے جس ميں شيطان ہو تو شيطان وہاں سے نكل بھا تا ہے۔"

(متدرک ماکم ، کتاب فضائل القرآن ، اخبار فی فضل سورة البقرة: 2059)

سورة بقره کی آیت نمبر 255 وه عظیم آیت ہے جس کو حدیث میں
قرآن پاک کی آیوں کی سردار کہا گیا ہے اور اس کی ایک خاص
فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس مکان میں یہ سورة پڑھی جائے تو
اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے ۔ اس طرح رات سوتے وقت اس
کو پڑھنے سے فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے ۔ کویا آیت
الکری شیطان کے اثرات ، جنات اور بھوت پریت کی شرارتوں
سے محفوظ رکھتی ہے۔

معرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو فخص ہر (فرض) نماز کے بعد

آیت الکری پڑھ لے اس کو جنت میں جانے کے لیے موت ہی

آڑ بنی ہوتی ہے اور جو فخص اس آیت کو اپنے بستر پر لیٹنے وقت

پڑھ لے تو(اس کی برکمت ہے) اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اور

پڑوی کے گھر میں اور آس پاس کے گھروں میں اس رکھی گا۔

پڑوی کے گھر میں اور آس پاس کے گھروں میں اس رکھی گا۔

پڑوی کے گھر میں اور آس پاس کے گھروں میں اس رکھی گا۔

پیارے بچواکس قدر با برکمت ہے ہیہ آیت کہ اس کے پڑھنے

ہیارے بچواکس قدر با برکمت ہے ہیہ آیت کہ اس کے پڑھنے

ہیارے بی الی و دولت اور پڑوسیوں کے مکان تک محفوظ ہو

ہاتے ہیں، تو پھر اس کی برکات حاصل کرنے میں ہرگز ہیچنے

ہیں، تو پھر اس کی برکات حاصل کرنے میں ہرگز ہیچنے

ہیں، تو پھر اس کی برکات حاصل کرنے میں ہرگز ہیچنے

ہیں، تو پھر اس کی برکات حاصل کرنے میں ہرگز ہیچنے

ہیں، تو پھر اس کی برکات حاصل کرنے میں ہرگز ہیچنے

ہیں رہنا چاہیے۔

پیارے بچوا قرآن یاک میں تیرے سیارے کے شروع میں دس جملوں رسمتل ایک آیت ہے۔ اسے آیت الکری كها جاتا ہے۔ اس ميں الله تعالى كى صفات جليله اور قدرت عظيمه کو بیان کیا حمیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بہت سے فضائل اور برکات کو بیان کیا ہے۔ 1- حضرت أبي بن كعب رضى الله عنه سے منقول ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان سے يو جها: " قرآن كريم كى كون ى آيت سب سے عظيم ہے؟"انہوں نے جواب دیا :"الله جل شانۂ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔" آپ صلی الله علیہ وسلم نے یہ جملہ ( کہ قرآن کریم کی كون ك آيت سب سے عظيم ہے؟) بار بار وہرايا \_حفرت أبي رضى الله عند في عرض كيا: " آيت الكرى -" آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت أنى رضى الله عنه كے سينے ير باتھ مارا اور ارشاه فرمایا: "اے ابو المندر (حضرت أبی رضی الله عنه کی کنیت ہے) حمہیں بیعلم مبارک ہو ( یعنی اس علم کی برکت ہے مہیں قرآن کریم کی عظیم زین آیت کا پا چل کیا)' (مسلم ، باب فعنل سورة الكبف وآية الكرى: 810) اس مدیث ےمعلوم ہوتا ہے کہ آیت الکری قرآن کریم کی عظیم رین آیت ہے۔

2- ایک مدیث میں ہے کہ جبتم دات کوسوئے کے لیے این

بسر پر جاؤ تو آیت الکری پڑھ لو۔ اگر ایبا کر لوکے تو اللہ تعالی

کی طرف سے تمہارے اور ایک محران مقرر ہو جائے گا اور

تمهارے قریب شیطان نہ سے گا۔ (بناری ، کتاب الوکات: 2311)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ رسول الله صلی

2014,23

000 000

W

W

W

والے \_ آج سامنے آئی ہیں۔ اقبال کی نگاہوں میں و نیا کی ہر
چیز عفق رسول سیالی کے بغیر ہے معرف و بے معنی ہے۔ اقبال
رسالتِ آب سیالی کی ذات گرائی ہے وفاداری، آپ کی اقباع اور
الع داری کے دوالے سے یہ بیغام دیتے نظر آتے ہیں

کی محر سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح وقلم تیرے ہیں
عشق رسول سیالی کے حکمن میں اقبال ہے وابستہ یوں تو ہے
شار واقعات ہیں لیکن چند واقعات ایسے ہیں جو بے حد دل نشیں،
دوح پرور ہیں اور ہر مسلمان کے ول کو راحت سے سرشار کرتے
اور زندگی کوحرارت عطا کرتے ہیں۔

ایک روز ایک نوجوان اقبال سے ہاں آیا اور دوران گفتگو جب
پنجبر آخرالز مال حضرت محد علی کا ذکر آیا تو اس نوجوان نے حضور
کا اسم مبارک معروف تعظیمی القاب و آداب سے بغیر "محد
صاحب" کہدکر پکارا تو اقبال کا چبرہ ایک دم تبدیل ہوگیا اور شدید
ناگواری کے باعث چپ می لگ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان ماحول
میں تناؤ کو بھانپ کر اُٹھ کر چلا گیا۔ پکایک اقبال کی آٹھوں سے
انسوؤں کی جمڑی لگ گئے۔ انہوں نے سخت بے کلی اور حمر ب

"ہماری قوم کا انجام کیا ہوگا جس کے نوجوان مقام رسالت علیہ اسے سے است کے مقام سے اللہ کی مقام کے مقام کو نہ پہچان کر کس مم راہی میں گرتے جارہے ہیں۔"

اقبال گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد بورپ کے کئی ملکوں سمیت فلسطین ومھری سیاحت کرتے ہوئے الاہور پہنچ تو ان کے ایک سیاحت کے ایک بے تکاف دوست نے کہا کہ اگر آپ اتنی لبی سیاحت کے ماتھ رسول پاک علق کے روضتہ مبارک کی زیارت بھی کر آتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس بات پر علامہ کی آئیسیں چھلک اُٹھیں اور وہ گاو کیر آواز میں بولے

دمیں کس منہ سے روضت اطہر پر جاتا۔ اور پھر وہ دیر تک روتے رہے ادران کا وجود کیکیاتا رہا۔

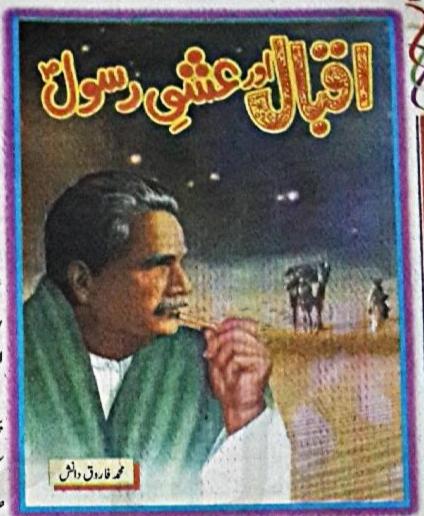

شاعر مشرق مفكر اسلام ذاكر اقبال كی شخصیت آج و نیا بیل موجود نبیل لیکن ان کی فكر آج بھی پر سے لکھے مسلمانوں کے خیالات کی راہ نمائی كررہی ہے۔ برصغیر کے قلب و ذبن كوا حباس خیالات کی راہ نمائی كررہی ہے۔ برصغیر کے قلب و ذبن كوا حباس كمتری سے پاک كر كے اقوام عالم بیل ان كا تشخص اجا كركرنے والے راببر اقبال كے ان اوساف كا احباس جمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان كی سوچ اور فہم پر نظر ؤالتے ہیں اور ان كے تغیری انداز فكر، گبری بصیرت كے واقعات سے متعارف ہوتے ہیں، انداز فكر، گبری بصیرت كے واقعات سے متعارف ہوتے ہیں، یالحضوص رسالتِ مآب علی ہے دالہانہ عشق كے حوالے سے ان كی بالحضوص رسالتِ مآب علی ہے دالہانہ عشق كے حوالے سے ان كی بالحضوص رسالتِ مآب علی ہے دالہانہ عشق كے حوالے سے ان كی بالحضوص رسالتِ مآب علی ہے دالہانہ عشق كے حوالے سے ان كی برصغیر كی تاریخ میں اقبال سے زیادہ ہوش مند مسلمان اور عاشق رسول علی ہیں ہوا۔

اقبال کا کہنا ہے کہ اگر مشق رسول علی کے کارفرمائیاں نہ ہوتی تو دنیا مبرسین کی فقید الشال (بے مثال) ضیا پاشیوں (روشیٰ پیسیلانا) ہے آشنا نہ ہوسکتی تھی۔ بدر وحنین کے معرکوں میں کامیابیاں حاصل نہ ہوسکتی تھیں۔ سومنات کے لات و منات پاش پاش نہ کیے جا سکتے تھیں جو تاریخ کے جا سکتے تھیں جو تاریخ کے جا سکتے تھیں جو تاریخ کے

2014/3

علامه اقبال کاعشق رسول علی ساری زندگی پر حاوی نظر آتا ہے۔ اس کی بمیادی وجہ تب معلوم ہوئی جب علامد کی والدہ محترمہ مام لی بی کے انقال کے موقع پر رو رو کر ایک بات وہراتے۔ " بے جی آپ نے مجھ پر بڑا اجسان کیا۔" دوستوں نے علامہ سے وضاحت جائل تو آپ نے فرمایا، جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد وی وزیر بگرای کے بال ملازم سے جو اگرین سرکار کی ملازمت كرتے تھے۔ اس وجہ سے ميري والده كوشبہ موا ہے كہ ان كى آ مدنى شرعاً معلوک ہے، للندا انہوں نے اپنا زیر نے کر ایک بحری خرید لی اور مجھے اس کا دودھ پلانے لگی، پھر میرے والدنے بھی بلکرای کی

W

W

یہ بات اچھی طرح میرے فہم میں آگی کہ رزق طال ایمان كى جان موتا ہے اور ميں مجھتا ہوں ميں ميرى والدہ كا مجھ ير احسان ب- انبول نے محصرزق طال سے پروان جر حایا۔

سالک کہتے ہیں کہ میں اکثر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی باتوں سے متعید ہوتا، اس وقت ان کی عمر عالیس برس سے کم تھی۔ آپ اسلامیات کے وسیع مطالع اور قرآنِ پاک کے تذہر میں مصروف رہتے۔ آپ کی طبیعت میں سوز و كداز تھا۔ ميں في بار بار ويكما كه جواني كے دور ميں جب مجمى دوران گفت کو تی آخرالزمال علیہ کا ذکر آتا تو آب اسے آب ويده موت كم كفت كو جارى ركمنا محال موتا\_

سيد غرر عادى لكسة بيس كه علامه كى ايك برى اور دييد آرزو حرم یاک اور روضة رسول مالی کی زیارت می

1932ء میں انگلتان ہے والی یے کالقرش اسلامیہ میں خركت كرك يراد المقدل فريف ع كر ك ل مر واد كا سامان تقریبا عمل ہو چکا تھا کر علامے نے قرمایا کہ شرم آتا ہے کہ صمنا وربار رسول علي من ماطر بوا جائے-1937ء من جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو مختلف جہازران کمپنیوں سے خط و کتابت شروع کی تاکہ فریضہ ج کے بعد مدیند منورہ کی زیارت سے فیض یاب ہو عیں۔ رفتہ رفتہ اقبال نے عالم تصور میں اس مقدس سفر کی

باندها اور ارض پاک روانه ہو گئے۔ مجمی صحن حرم کعبہ میں اپنی بے تالی کا اظہار کرتے ، مجھی ویار حبیب علی میں پہنچ کر ان کی بے چین روح کوسکین وقرار کی دولت ہاتھ آتی۔

اقبال عملي زندگي مين ايك معتدل اور ساده ول مسلمان تح جو سن سازش یا سیاسی اکھاڑ چھاڑ کے قائل ند تصلیکن جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی خود ساختہ 'منبوت' کی تبلیغ شروع کی اور عقیدہ ختم موت برضرب لگانے کی جمارت کی تو اقبال جیسے عاشق رسول علی اور ورو مندمسلمان سے برداشت نہ ہو سکا۔ چنال چہ تاویا نیت کے بارے میں ان کی سخت کیر یالیسی اور اس سے برملا اظہار نفرت و بے زاری جس کے پس منظر میں ان کی دینی غیرت، اسلامی حمیت اور حضور نبی اکرم علی سے گہری الفت کار فرماتھی، كل كر سائعة آ محى- رسول ياك عليه كل حتم الرسلين جو ايك حقیت ہے اور ہرمسلمان کے ایمان کا جزو ہے اس کے خلاف کسی بھی کوشش پر اقبال جیسے عاشق صاوق کا خاموش رہنا تطعی ناممکن تھا۔ ان کی بصیرت اور غیرت ایمانی نے اس فتنے کی سرکونی اور اس كے عيال و نہال (جمعے ہوئے) مقاصد سے يرده أشانا ضرورى سمجھا۔ انہوں نے یہ بات واضح کی کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی رابط مبیں اور خود ان کے عمل کی روشی میں اسلام سے ان کے رسی تعلی کوختم کر کے انہیں ایک فیرمسلم جماعت قرار دیا جائے۔

اقبال اگر می گتاخ رسول کو برداشت نه کر سکتے تھے تو ایسے لوگ ان کے دل میں بتے تھے جو ناموس رسالت علیہ پر فدا ہونے والے تھے۔ خاص طور پر برصغیر میں معمع رسالت پر قربان ہونے والے برواتوں میں غازی علم الدین شہید اور غازی عبدالقيوم شهيد كى جال شارى اور سرفروشانه شهاوت سے بہت متاثر تھے۔ ان دونوں کے لیے اقبال کا خراج عقیدت وہ نقش جمیل ہے جے بھلایائیں جاسکتا۔

اقبال كوحضور سرور دو عالم علي علي عد جوعقيدت تفي وه آج بھی محبت کا ایک استعارہ ہے۔ اقبال کے وال کی تسکین کا واحد ور بعد حضور کا اسم مبارک ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو امت کے

2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہو کر براہ راست اے فیض پنچایا۔ تحریک پاکستان کے پہلے اور ابتدائی مرطے میں اقبال نے مسلمانوں کو ان کا مسلمان ہونا یاد دلایا۔ ان کی اس دور کی شاعری اور نثر میں مسلمانوں کے شاندار ماضى كے تذكر اورعظمت رفت كے قصے ملتے ہيں۔ علامه مرحوم کی انبی دو آرزوؤں کو بعد میں تحریک پاکستان کا نام ملا جوآخر كارقيام باكتان يرفيخ ( بتيجه لكلا) مولى-وم کی عظمت و حرمت کے لیے علامہ اقبال کی اہم ترین تعجت یہ ہے کہ روئے زمین کے تمام مسلمان خواہ کسی ملک میں بھی ہوں اور کسی رنگ میں بھی ہوں، متحد ہو جائیں۔ان کا اتحاد ہی ان کے استحام کا باعث اور حرم کی پاسبانی کا ضامن ہوسکتا ہے، علامه في بلغ اور بلند الفاظ مين فرمايا:

ایک ہوسلم وم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے تا بخاک کاشغر

# ಾಧ್ಯಾಡ್ನಾಡ್ನಿ

شاع خوش نوا شاع ذی شاعرِ خوش نوا شاعرِ ذِی حشم سب تحجے یاد کرتے ہیں اہلِ قلم تو نے شاہیں کا ہم کو تصور دیا تیرے شاہیں بھی اے کاش بن جائیں ہم ب وطن کا تصور بھی جھ سے ملا جس سے قائم ہے اب تک مارا بھرم ہم جو دُنیا میں جھرے ہوئے لوگ تھے آج اقوام عالم مين بين محرّم تیرے شعروں میں حکمت ہے وانائی ہے تیری فکر رسا مدت شاه ام تیری فکر رسا کی بدولت ہمیں س کی ہے دیں رفکہ باغ ارم

راحت آشنا ہوتی ہے۔ وہ اپنی امت کے قافلے کے راہبر و سالار ا بیں جن کی قیادت میں منزل سامنے ہے۔ اقبال اس حقیقت کو "بانگ درا" میں بول بیال کرتے ہیں: سالار کاروال ہے میر مجاز اپنا اس نام سے باقی آرام و جال مارا اور حضور نی اکرم مالی کی شان میں محبت سے اسرشاری کا انداز"بال جريل" من يول جملك يــ وہ دانائے سبل فتم الرسل مولائے کل جس نے غبار راه کو بخشا فروغ وادی سینا تکاو عشق و متی میں وہی اول وہی آخر وبی قرآل وبی فرقال وبی یسیل وبی لله حصول یاکتان کی جدوجید کا با قاعده آغاز قرارداو لا مور (1940ء) سے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اس سے دو سال قبل 1938ء بی میں فوت ہو چکے تھے۔ اس اعتبار سے پاکتان کی تحریک اور اس کے حصول کی سات سالہ جدوجہد میں بہ ظاہر علامہ اقبال کا کوئی کردار نظر نہیں آتا لیکن سے بات تشکیم کرنا بڑے گی کہ براعظم کی ملب اسلامید کی بھلائی، بیداری اور آزادی کے سلسلے میں اقبال کا ذہن ابتدا ہی سے بہت صاف تھا۔ وہ ایک آزادمسلم مملکت، ہندوستان کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے آرزومند تھے۔ لکھتے ہیں: "مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی کا بند توڑنا اور اس کے اقترار کا خاتمہ کرنا ہارا فرض ہے اور اس آزادی سے مارا مقصد یمی نبیس کہ ہم آزاد ہو جاکیں بل کہ مارا اوّل مقصد سے ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقت وربن جائیں۔" برصغیر میں احیائے اسلام کے سلسلے میں علامہ کے کام کے تین مرطے میں اور ان کا آپس میں مجراتعلق ہے۔ ان میں پہلا مرحلہ وہ ہے جب اقبال نے مسلمانوں میں"مسلمان" ہونے کا احساس پیدا کرنے اور انہیں خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی۔ دوسرے مرطے میں انہوں نے دو توی نظریے کو ایک متقل اصول ك طور پر بیش كر كے پاكستان كے ليے تفوس نظرياتى بنياديں فراہم کیں۔ تیسرے مرجلے میں علامہ نے خطبہالا آباد کے ذریعےمسلم لیگ کوایک علیحده اسلام مملکت کی راه بحاتی اورخود لیگ بین شامل

W

W

كرامت بخاركى



میجی لن اور اس کا بیڑہ ۔ جلکوٹ اور جلکومے شاہراہ ریشم اورأس كاحسن و جمال

ميرے سريراس وقت اسلام آباد كے آسان كى حيت تھى۔ ميرے پيد مي اضطراب، بے چيني اور انديثوں كے كولے ادھر ادھر لڑھک دے تھے۔ میں ابھی کل بچوں کے ساتھ اسلام آباد منجی تھی اور آج ایک بج تن تنہا شالی علاقوں کی ساحت کے لیے ردانه موری تھی۔

تین جولائی کو اسلام آباد پیچی۔ بھاگ دوڑ کرنے سے پتا چلا کہ گلکت، ہنزہ بائی روڈ جانے کے لیے نیکو بس سروس سے سفر کرنا ہوگا۔ لیلی بس منع جار بے اور دوسری دن کے ڈیڑھ بے روانہ ہوتی ہے۔ میرا پبلا پڑاؤ چلاس تھا۔ دوسری بس سے سفر کیا جاتا تو ہو ا سننے پر چلاس پہنے جاتی۔

گیارہ بے میں نے بیک میں ایک جوڑا کیڑوں کا، ٹوتھ پیٹ، دوربین اور تولیہ رکھا۔ ڈائزی اور پین پنسلوں کا جائزہ لیا۔ ان مقامی لوگوں کے ایڈریس چیک کرنے کے بعد سنجالے، جن ے گر مجھے مختلف جگہوں پر مخبرنا تھا۔ میسے دھیلے کو اندر کی جیب ر انفونا۔ اس کی زب مضبوطی سے بند کی۔ قیمہ بحرے یرانفوں کا

لفافه بحى ركه ليار

اب" يجى لن" اين بيرے كے ساتھ شالى علاقوں كى سرز مين كروچكرلكانے كے ليے تيار كوا تھا۔

صدر روڈ سے سوزوکی میں بیٹی تو وسوسوں اور اندیشوں کی قطاریں دماغ میں فلم کے ان شیدائیوں کی طرح لگ سکی جو کسی سرب فلم ك كك ك لي سينما كمرك كورك ك سامن ايك دوس کو دعم بل دیے میں معروف ہوتے ہیں۔

پیر ودھائی کے اڑے پر فیکو بس سروس سے چلاس کے لیے نکٹ کٹوانے لگی تو اونچ کاؤنٹر پر بیٹھے ٹکٹ بابو نے موثے شیشول کی عینک سے بول محورا جیسے یا تو میں مفرور عورت ہول یا پر قبل ڈاکہ ڈال کر پہاڑوں کی گود میں پناہ لینے جا رہی ہوں۔ میں نے بل نہیں لگایا اور جانے کی غرض و غایت پر روشنی ڈال

دی۔ چلو اتنا ضرور ہوا کہ انداز دید میں تھوڑے سے احرام کے جذبات عود آئے اور یہ بھی محسوس ہوا تھا کہ کہے میں مضاس بھی کھل می ہے۔ نری اور ملائمت تھی۔اس نے زم کہے میں جب کہا۔

"وراصل به راسته اتنا لميا اور دشوار گزار ب كه مقاى عورتي بحى بهت كم سزكرتي بين - آپ اكيلي بين دعا يجي كوئي

W

W

W

لمی چوڑی وعائیں مانگنے کے بعد جب باہر نکل تو پا چلا کہ ایک لاہوری جوڑا سر سائے کے لیے گلت اور ہنزہ جا رہا ہے۔ میرا دل اس وقت گندو راج کے پیول کی طرح کھل اٹھا۔ لڑ کی جس كا نام عروج تها معبور اقسانه فكار ممتازمفتي كى بعالجي تقى \_ جباز كا عک نہ منے کے باعث شاید قدرت کے اس میری عمرای کے ليے اس طرف رحيل ويا تھا۔

ڈیڑھ بجے بس چل۔ ٹیکسلا کی دکانوں میں پھر کی حادثی اور خانه داری سے متعلقہ اشیاء پر رنگین نقش و نگاری یوں بہار دکھلا رہی تھی جے کی ریکتان میں ملکتی کے ودے جلوے بمیرتے ہیں۔ شاہ راہ بزارہ پر جگہ جگہ سے بل گاڑی کے پیول کے فیج ے نکل نکل کر چھے ہما گئے رہے۔ جلد ہی ہندکو یو لئے والوں کا بریالی اور شاوالی می دویا موا بری بور کا شرآیا

میرے سامنے والی نشست پر ایک نو جوان نے سرید سلگایا۔ جلتی تیلی کو ہوا میں اہراتے ہوئے بچھایا اور بولا۔

> "اں شر میں کیڑے کے چھوٹے بڑے پیاں کارخانے، یاور ٹرانسفارم اور بھل کے سونج بنانے کا ب سے روا میلیس، ماچس سازی کے چے کارفائے اور ملک مرکا كاواساك مورسائكل كرزے جوز كرات ينافي كاكارفانه ب-ارب ايوب خان ال شركو بنا كيا إ-" میں نے ان معلومات یر حران ہو کر جلدی سے رخ پھیر کر کھڑی ے باہر ویکھا۔ سوک کے کنارے غریب اور مفلوک الحال لوگ جگه جگه مکی کے سے کو کلوں یہ بھون رے تھے۔ گندے مندے کیڑوں میں ديباتي مرد اور عورتني مريل اور لاغر

تھے۔ بے شار کارخانوں کا مالک ایک منعتی شہر۔

بری بور کا برانا نام کل و حری تھا۔ پیشن، بلوچستان ے آنے والے ترین قبلے کے دور افتدار میں کشمیر کے گورز بری سکھ نلوہ نے اے فتح کرنا جابا پر بڑارہ پلکیا اور تربیلا کے سلمانوں نے اے فكت وي لين جب رنجيت علم نے كل و طيري ير بعنه جماكر اے بری علم کے حوالے کر دیاہ تب اس نے اس کا نام بری یور رکھا اس نے بہاں ایک قلع بھی بنایا۔ قلع کے جارول طرف یانی ہے لبالب بھری خندق تھی۔ قلعہ میں آمدورفت کا واحد وروازہ كرى اور لو ب كا ايك بل تها جو رات ك وقت الحاليا جاتا تها-یوں رات کو یہ ایک جزیرے کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ یہ قلعہ اب بھی موجود ہے۔

W

اس وقت میرا جی جابات چھا مگ مار کر بس کے وروازے ے باہر کود جاؤں اور قلعہ دیکھ آؤں۔ یر افسوں تو یہ تھا کہ نہ تو میرے پاس سلیمانی ٹولی تھی اور نہ جادو کا سرمہ جھے آئکھول میں لگا كراور توني بين كريس موجيس مارتى پيرتى -

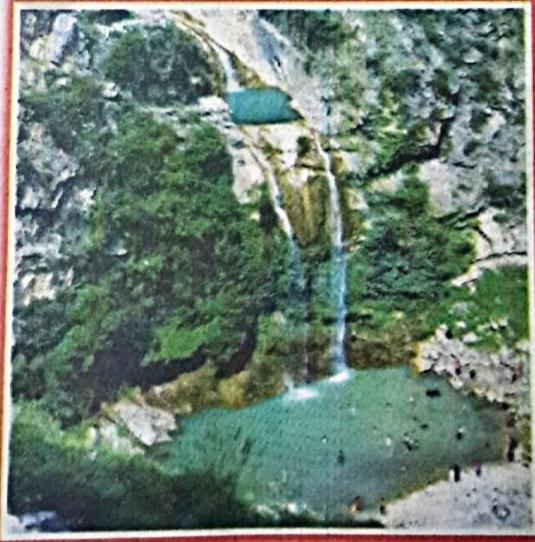

مين عن كريال أن كا معال أن لا تراج بالرب ميتال کارک کرے میں ور فی کی۔ واور کا نام مادوں نیرے

> المنظر بالله كوئل، قاضى آباد، آئل اور على ك كاول كررت مے۔ بعل میں بیاڑوں کی رکھت کیسری تھی۔ یا تیں باتھ کھاٹیوں میں اندهرا تھا۔ واکی ماتھ کوستان بال کے گھنے بتگات دیودار، چیز اور یلار کے بلند و بالا ورختوں کی چوٹیاں جوسورج کی سونا بھیرتی کرنوں ے لدی پھندی تھیں۔

چھتر ملین کی وادی کافی او نیجائی پر ہے۔ برف باری خوب ہوتی ہے۔ بٹ گرام میں وحوب قدرے پھیکی بڑ گئی تھی۔ اس وادی ك فقارب مجهد كسى عاشق كى طرح أتكمون سے اشارے كرتے تھے کہ کہاں جاتی ہو؟ اتر آؤ نا بہاں جارے یاس۔ بث کرام تحصیل کا صدر مقام بھی ہے ای لیے بیشتر دفاتر بیال ہیں۔ پشتو ا کڑیت کی زبان ہے۔ ڈگری کالح بھی بن رہا ہے۔

وریائے سندھ موجیل مارہ روال دوال تھا۔ سوک بھی چ كماتى كى پياز كے يو جا چېچى اور جھى بل كماتى ہوئى كشيى وادیوں عل آ کے برختی اب گرام حصرت کیارہ میل کے فاصلے پر قالون كا عقيم الثان في جو دنيا من ابني أوعيت كا تيسرا بل مجما جاتا ہے اب مری تکوں کے بائے تھا۔

يبال كازي الكراني الحري على الروح اوران كا ميال زمان ال يل کو یہ کے اور کازی کے نقل کر جاتے جسے کاؤں کی دلین کے ور يريع بالمعالم ولوك كالي يكي التي ال فی کار مری کا منه بولال یا را دی ساله ی ایس مرت میں تیار ہوا تھا۔ دریائے سندھ کی چھاڑوں کے وال دہا جاتا تھا، پریل کی جوانی اور افغان بھی خضب کی اثر الکیز تھی ا

ایک مقای بوزها آوی بار کے ایل آگر یک کیا۔ میری المحمول سے محملتی وارظی عموس کرتے ہوئے یوال ور برا کے وقع ال وال کی افتاع عوالے التاق کے مدوی ورافروں کے ساتھ ایال آئے تھے۔ ڈیر سارے جینی ف-الرون في المال في المرابعة بيدا بوات ال ون-"

いいいいいによりましていると شروير تبيول ير تط كاب لا حرب بنتا تدريد جاك والعد كرت كوستان كلك المي وكانان ف عاديل كا مدوروان عداديد المال المراكل المتومال كالجرعد ثايدات في ال م کرد و دلار پر فروں کا اعراز بہت جکما اور شوخ ہے۔ ک مدرے ١١٣٨ ك بلديال كامتورياز كوه مرت ايك اولي عیت می رکتا ہے کہ شام سرق کے باعک درا میں اے قاطب 2 12 12 12

ويال كالأب مورت في أزيد عيال عالم يع

Ш

W

W

15 1/ 15 ph pr / 12 ph 20 30 6 3/1/2 /2 / / / jox 1/2 الرائع المريز عيد مكان إلى التكريد الرائع في مع برقيق ك واك إلى الله الحد وها كول كالليد و كاري

الديد الوار يدرو كرك فاعل ير المروك جو مان عُلَد مَا كَ اللِّهِ بِعَدُوكَ مَامِ إِسِهِ اللَّهِ كُلَّ مِن تَصِيلِين ما تُحرون بث گرام، بالا كوك اور يوخي متوقع تصيل اوك بيد يبال مهاتما بدھ اور اٹوک کے زمانے کی تحریری کل ویل۔

على كمرى سے كرون باير تكالے تيزى سے كررتے ماك، دوراباء گاعرصیال کے چھوٹے چھوٹے گاؤل این نظروں میں سوتے کی کوشش کرری تھی۔

ش نے دور تات بیا سے تکالی اور آ تھوں سے لگا لی۔ پلھلی كى حسين اور سربز وادى و يكه كريرى أعسيس يمن كى مد تك محل كى تيس-كوش كايد بدار خلد يول لك تدريع بنت ك نقار دعن يرار آے ہوں۔

ڈوڈیال اور فتکیاری دونوں ایمیت کی جنسیں ہیں۔ ڈوڈیال میں مینل سپتال ب اور فتکیاری نه مرف فوجی جماؤنی ب بلدامل قلم کا ور جی ہے۔ یہاں بڑک کے کارے ایک بھوا اوا تھے یہ رونیال یکاریا تا جائے این کے اپنے زیوں کے کے الاص افران ك ليداي ك أم كرونيون في الحرك كاحرال كالحرال والمال

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

شاہراہ ریشم کی تقییر ۷ جنوری ۱۹۵۹ء میں شروع ہوئی اور میں سال میں چوہیں بزار یا کتانی اور چینی جوانوں کی مشتر کہ کاوشوں سے تحيل كو پينې ـ ١٨ جون ١٩٧٨ء كوصدر ياكستان جزل محد ضياء الحق \_ اس كا افتتاح تفاكوت بل يركيار چين كى نمائندگى نائب وزيراعظم كنگ بياؤنے كى۔اس بل ير ے وعن وزن كزارا جا سكتا ہے۔ میں ڈائری میں تفصیلات کو نوث کرنے میں جتی ہوئی تھی اور ڈرائیور ہارن پر ہارن ویئے جارہا تھا۔عروج چیخی۔ "الله كى بندى بس كراب وكرنه چيوز جائے گائمهيں يهال-

پھر دیدار کرتی رہنا ساری رات بیٹھ کر اس کا۔" ہم دونوں بھا کیں۔ تھاکوٹ سے ذرائے ولائی اور اس سے آگے بشام۔ یہاں بینے کر گاڑی بھی رک گئی اور رات بھی اثر آئی۔ یبال سے سوات نزویک ہے۔ نوعمرار کے سوات جانے والی گاڑیوں برسوات سوات كا شور ميارب تق مزك ك كنارك بول تقد جائے بكتي اور روٹیاں دھڑا دھڑ لگتی تھیں۔ میلے کیلے کیڑوں میں حسین صورت لڑے مسافروں کے آگے سالن کی پلیٹی اور روٹیاں رکھتے تھے۔ ہوٹلوں کے عقب میں دریائے سندھ کی موجول کا شور کانوں کے یردے ماررہا قا۔

میں نے قید جرے یا سے تکا لے۔ عروج نے ماش کی وال اور کرم کرم تنوری روٹیاں منگوا لیں۔ اللہ جانے ماش کی وال یکانے کے نتنے ان ٹال ہوکل والوں کے باس کبال ہے آ گئے ہیں۔ گھر كرمستن عوريس مجي انظيال جائتي ره جاتي بين-

ابھی جائے کا کی ہونوں سے لگایا ہی تھا کہ چلو چلو کا شور م کیا۔ کنڈ یکٹر نے تین چکر لگائے اور مارن نے یوں چینا چھاڑنا شروع کر دیا جیے خدانخ استدائیر ریڈ ہو گیا ہے۔ باہر گھٹا اوپ اندھرا تھا۔ مجھے طرت ہوئی کہ اے کاش جائدی رات ہوتی۔ کہیں کہیں جگنو سے مماتے تھے جو یہ بتاتے تھے کہ پہل وادیاں ہی اور گھروں میں بتیاں روش ہیں۔ ابھی مرف ۲۲۰ میل کا سفر طے ہوا تھا۔

شاہراہ ریشم کا وہ صرو بنام سے مارین تک ہے۔ قدرت

جب سكندراعظم نے فيكسلا فتح كيا تو يه علاقه فيكسلاكا ايك حصه تھا۔ چندر گیت اشوک اور راجه رسالوت مدتول اس علاقه پر حکومت کی۔ تیور نے ہندوستان فتح کرنے کے بعد اس علاقے کو ترکوں کے سپرو کر دیا۔ اسلامی حکومت کی بنیاد تعبی رکھی گئے۔ اس وقت ب علاقہ ولایت پلھی کہلاتا تھا۔ ترکوں کے زوال کے بعد ورانی غالب آ گئے۔ بعد میں نا اتفاقیوں کی وجہ سے بڑارہ برسکسوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن کوستان کا علاقہ ان کے قضے سے آزاد رہا۔ انگریزی دور میں بھی اس علاقے نے اپنی آزادی برقرار رکھی۔ آزادی پاکسان کے بعد پاکتان میں شامل ہو گیا۔ کیم اکتوبر ۲ ١٩٤٠ کو اے ضلع کا درجہ دیا گیا۔

يبال كے لوگ ولير اور جرى بيں۔ وريائے سندھ كے دونوں اطراف کے لوگوں کی اکثریت شین ذات برمشتل ہے۔ لیکن تعجب کی یات ہے کہ رسم و رواج عادات و اطوار اور آ داب و معاشرت میں یک ریکی کے باوجود زبانیں اس فدر مختلف ہیں کدایک دوسرے کی زبان نه بول سكت بين اور فيسمحه سكت بين- ان شنيول كاتعلق عرب قريش سے بتایا جاتا ہے جوسقوط سندھ کے بعد ہندوؤں کے ظلم وستم سے بھاگ کر قبائلی علاقوں میں آئے اور پھر کوہتانی علاقوں میں تھیل گئے۔ پشتو دونوں طرف کے لوگوں کے رابطے کی زبان ہے۔

سندھ کے آر بار رہے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرتے مغربی جانب کے لوگ مشرقی جانب کی نسبت زیادہ تعلیم یافتہ اور و بی ہیں۔ دین کے بوے بوے جید علاء نے یہاں جنم لیا ہے۔ لوگ خوب صورت اور درازقد قامت ہیں۔ ذہین اور معاملہ فہم ہیں۔ جلکوٹ کے علاقے میں فتل و غارت ا كرى بهت موتى ب-معمولى بات يرقل كر والت بين قل كرنے کے بعد مینار جیسے تین منزلہ مکان میں بند ہو جاتے ہیں۔ یہ مکان گھڑی کہلاتا ہے۔ یوں اب دریا کا مشرقی علاقہ ضلع ہزارہ اور مغربی حصطلع سوات کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ قانون کا تعمل نفاذ عمل میں لایا گیا ہے اور علاقے میں قتل و غارت گری کی رم بازاری بہت دور تک کم ہوگئ ہے۔ بس اب تیزرقاری سے کے یک مناظر سے پر ہے۔ بتام سے ہر بن تل دریائے سندھ کے مسل کی جانب روال دوال تھی۔ بتام سے 26 میل آگے پیٹن اور دونوں جانب واقع علاقے کو بستانی کہلاتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل مقر یا 94 میل چلاس۔میرے سفری پہلی منزل۔ (باتی آسندہ)

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

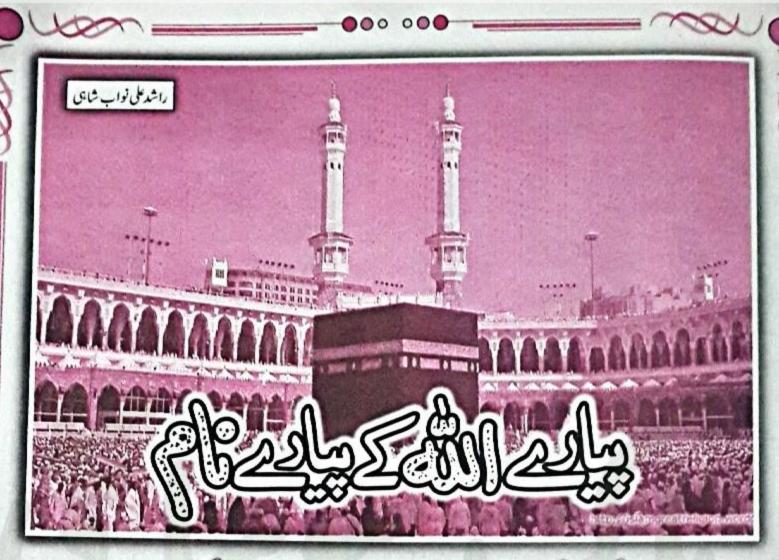

# طائف كاوادى اور

تنزیل کب سے الماری میں کسی کتاب کو تلاش کر رہا تھا۔ " پتانہیں کہاں ہے؟" وہ جھنجطا کر کہدا محتا۔ "بیٹا! کیا علاش کررہے ہو؟" ای نے یو چھا۔ "امی! محد بن قاسم کے بارے میں اُستادِ محرم نے ایک مظمون لکھنے کے لیے دیا ہے۔ محمد بن قاسم کی معلومات والی کتاب تلاش کر

"دہ کتاب میرا کے باس ہے۔" یہ سنتے ہی وہ آگ بگولہ ہو کیا اور بے تماثا بین سے جھڑنے لگا۔ جاں ے تاب اُٹھاتی ہواستعال کے بعد وہال نہیں رکھ عتی۔" ال جھڑے یا میرانے وون تک تنزیل سے بات نہ ک تھی۔ "بيا كتا ضون باقى ہے؟"

ومای! ابھی آ دھامضمون ہوا ہے۔ امید ہے کہ دو دن میں

"بیٹا! آپ کومعلوم ہے کہ محمد بن قاسم کے آباء و اجداد کہال كے تھ؟"اس نے انكار يس بالايا۔

ای سے تنزیل، محد بن قاسم کے بارے میں معلوماتی بات

# الصَّبُورُ جُلِّ جُلَالُهُ (١٤) يرداي)

اَلصَّبُورُ جَلَّ جَلالُهُ ايخ كناه كار بندول كوسزا دي مي جلدی نہیں فرماتے۔

الله تعالی این بندول اور بندیول سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ نافرمانی ہو جائے تو وہ فوراً سزانہیں دیتے بل کہ اپنے بندوں کی توبہ کا انظار کرتے ہیں۔ جو بھی اس سے معافی مائے تو معافی ے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔

الصَّبُورُ كَا لفظ صبر ع بنا ع - جب كوئى مصيب أجاع ا اس يرصر كرنا كيول كه اس وُنيا مِن تكليف اور آرام، وكاسكها خوشي مم، كام يالى ناكاى آئى راتى ب-

ان چروں برصر كرنا اے بہت بند ب- صبر كرنے والول کے ساتھ اللہ کی مدو ہوتی ہے۔ کسی تکلیف پر صبر کرنا بغیر حساب کے تواب دلاتا ہے۔

آپ سال نے فرمایا جس کا مفہوم ہے: "اگر کسی کو کوئی رائج پہنچا اور اس براس نے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے صبر کر لیا تو اس صریر اے ثواب تو ملے گا ہی، اللہ تعالیٰ اے جنت عطا

يرے فورے سنے لگا:

W

W

W

"حضور الله لوگوں کو دین کی تبلیغ فرماتے۔ مکہ کے لوگ آپ تلک کو بہت تکلیف پہنچاتے، بب تک آپ تلک کے چیا جناب ابوطالب زندہ تھے تو وہ آپ ﷺ کی مدد کرتے ، مگر ان کے انقال کے بعد مکہ کے کافر بہت زیادہ تکلیف دیے گئے۔

حضور علي ، طائف تشريف لے محے كه وہال ايك قبيله ب جس كا نام" ثقيف" قاريه بهت برا قبيله تعار اگريه قبيله مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو تکلیفوں سے نجات ال جائے اور دین مسلنے کی بنیاد یز جائے۔

وہاں تین سردار تھے، مر انہوں نے کوئی بات نہیں سی اور بہت كراسلوك كيارشرك لاك يحيى لكادب اورآب عظف كوبهت پقر مارے اور آپ عظفے کولبولبان کر دیا۔ آپ عظفے کو جھ میل تک یہ لا ك بقر مارت رب اورآب على برداشت كرت رب

حفور علی ای حالت می ایک جگه زے۔ جب سبالاے والس يط ك توآب على في الله تعالى س وعا ماكى:

"اے اللہ میں جھے سے ہی اپنی کم زوری کی فریاد کرتا \* ہول۔ و بی ضعفول کا رب ہے۔ ' بہت دیر تک دعا ما تلتے رہے۔آپ عظیہ نے طاکف والوں کے لیے کوئی بدؤعا نبيل فرمائي - ايك فرشته حاضر جو كيا اورسلام عرض كرنے كے بعد كہا: "اكر عم فرمائيں تو دونوں طرف كے پہاڑوں كو ملا دول جس سے يہ سارے طائف والے چل جائیں اور سرے کی طرح پی جائیں۔" مرآب عظ في ال تكليف يرمبر فرمايا اور اس مبر وال ئی نے جواب دیا کہ: "اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیس سے ایے لوگ ہول کے جوسلمان ہول کے۔"

چناں چہ حضور ملط کے عبر کا بی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے محمد بن قاسم كو پيدا فرمايا\_ محمد بن قاسم طائف والول كى اولاد يس سے ي -سنده كو"باب الاسلام" اسلام كا دروازه كيت بي-

محد بن قام کی وجہ سے آج یا کتان میں اسلام کی بہار ہے۔ مر ان قام کا دجود مارے حضور اللے کے مبر کا نتیہ ہے، ورندوه سارے لوگ ولل کرفتم کردیے جاتے۔

"ميرا سے جھڑ كرتم نے بھى ب ميرى دكھائى ہے۔ آپ بن كوبيار ، بلي توسجما كة تقداس طرح بيار ي سجمان

ے وہ سجھ جاتی اور آئندہ کتاب پڑھ کر وہیں اپنی جگہ پر رکھتی۔ جاؤ! اب جاكراس سے معافی مانكواوراس سے ملح كرو-" بيهب سن كروه ب اختيار مسكرا أفحا-

"جی ای! مجھ سے غلطی ہوئی۔" وہ سمیرا کی طرف معذرت كرتے كے ليے برحا كرىميرائے اے پہلے بى معاف كرديا۔

Ш

الله تعالى كى نعتول كاشكر اداكرئے كے ليے اور كوئى تكليف آ جانے برصری بدوعا ماملے تا کہ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والوں اور مبركرنے والول ميں سے بنا دے۔

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شَكُورًا وَّاجْعَلْنِي صَبُورًا. رجمه: اے اللہ! مجھے بہت شكر كرنے والا اور الجھے طريقے ے صبر کرنے والا بنائے۔

1- الله تعالى نه كرك كوئى تكليف يا مصيبت أجائے تو اس تکلیف پر بے صبری نه دکھائیں بل که صبر کریں اور اللہ تعالی کی بے شار نعمتوں کو سوچیں جو اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، تو پرمبرآ جائےگا۔

2- الله تعالى ونياكى مصيبتول اور يريثانون كے بدلے آخرت میں بلند درج عطا فرماتے ہیں۔ اگر کا نا بھی پیھ جائے تو اس پرتواب ما ہے۔

3- اے سے نیچ والوں کو ریکھیں جن کے پاس ووقعتیں نہ ہول جو ہمارے یاں ہیں، اس طرح اللہ تعالی کا شکر اوا ہوگا۔

# التوال زريي

العرام بان والا ال ترجيك والل كرت ب جس ك ياس كمان

الله فنول فريى دك دورول كساس إلى جيلات عن كااجاب ونیا کی مجت اور خدا کی محبت دونوں ایک ول می نبیس روعتی۔

عن لوكول يرجن رام ب المحل فور الرالي المريد

チャルカンスの

2014 4 555



خوب صورتی سے محظوظ ہو سکے۔

باوشاہ سلامت نے بوری ریاست میں برکارے نے کرمناوی كروائى تاكداس سونے كا مورك بنانے والے كى تلاش كى جائے اور وہ بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہو اور باوشاہ سلامت اس سے مور کو خریدیں۔ منادی کروائے کے لیے ہر کارے ملک کے كونے كونے ميں بجوا ديے گئے۔ اس كا متجہ يہ أكلا كه منادى كے ایک ہفتہ بعد دو اشخاص بادشاہ سلامت کے حضور پیش ہو گئے۔ وونوں کا وعویٰ تھا کہ مور اس نے بنایا ہے۔ باوشاہ سلامت تے حیرانی سے آئیں ویکھا، ظاہر ہے ان میں سے ایک جھوٹ بول رہا تھا۔ ابھی وہ آئیس غصے میں کھور ہی رہے تھے کہ دونوں وعوے دار آپس میں اور دوسرے کا نام تی اور دوسرے کا نام منو تھا۔ دونوں کا کام ایک ہی تھا، یعنی سونے کو ڈھال کر خوب صورت چزیں بنانا۔ اب دونوں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ سونے کا مور اس نے بنایا ہے اور رائے میں آتے ہوئے اس سے م ہو گیا تھا۔ بادشاہ سلامت نے سختی سے دونوں کی طرف ویکھا اور کہا: "متم دونوں میں سے ایک بندہ مج نہیں بول رہا۔ میرے لیے بہت آسان کام ہے کہ میں اینے ملازم تمہارے ساتھ تمہارے شہروں میں بھجواؤل اور تہارے دوستوں اور رشتہ داروں سے معلوم کروں

ہزاروں سال پہلے ایک موچی کہیں جا رہا تھا کہ مٹی کے آئے راتے میں اے ایک انتائی چمکی ہوئی چرملی۔ اس نے اے اُشا كرقيص كے دامن سے صاف كيا تو جراني سے اس كى آلكسيں پھنى كى مجٹى روكئيں۔ يەخالص سونے سے بنا ہوا ايك مور تھا۔ يہ تھا تو چیوٹا سالیکن بنانے والے کاری گرکی مہارت کا منہ بواتا جوت تھا۔ اس چھوٹے مور کی آنکھول میں زمرد جڑے ہوئے تھے اور اس کی پھیلائی ہوئی وُم میں بے شار ہیرے موتی آویزال تھے۔ اس کی خوب صورتی یر نگاه نبیس منتی تھی۔ وہ مو چی بہت ہی ایمان دار محف تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بیاتی قیمتی چیز ہے کہ اسے بادشاہ سلامت کے عل میں لے جاکر ان کی خدمت میں پیش کرنا جاہے۔ بادشاہ سلامت بھی اس خوب صورت مور کو دیکھ کریک بارگ مبہوت ہو مگئے۔ وہ تعریف کرتے ہوئے مور کو اینے دونوں ہاتھوں میں الث ملت كرتے ہوئے بار بار ديكھ رہے تھے۔ بادشاہ كا خيال تھا كه بيد ایک انمول چز ہے جیے کسی نے کام کرتے ہوئے اپنا دل لکال کر رکھ دیا ہو۔ اس نتھے سے مور میں ہیرے موتی جاتے ہوئے کی نے ہفتوں بلکہ مہینوں تک اس بر محنت کی ہے۔ بادشاہ سلامت ہر قیت براس مور کوخریدنا اور اے خرید کر اینے باتھی دانت سے بنے ہوئے کارٹس پر رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہرکوئی اے دیکھ کر اس کی

13 (57.45) 2014,43

عرق ریزی کی ہے۔ میں نے سونے کو بار بار ڈھال کر آخر اس پرندے کی بیرخوب صورت چونج بنائی ہے۔" "فاموش ہو جادًا" بادشاه غصے علایا۔"اب میرے لیے بدایک ایا معما ہے جو ال ے پہلے مرے پاس نیس آیا ایدا قا خوب صورت پرندہ ہے اور اس پر اتنا خوب صورت کام ہوا ہے کہ میں پہلی نظر میں ہی اس پر رہے گیا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ اس کے اصل مالک سے اے خرید لوں۔ ایسا لگتا ہے کہ تم وونوں ہی اس کے مالک ہولیکن يدس طرح موسكتا عيد البية سوچند والى بات عي-" عمى كا منایا-"بیمرا ب بادشاه سلامت!" ای طرح مو کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور وہ بھی زیر اب یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ پھرشی نے بادشاہ سلامت کو تجویز پیش کی کہ اگر وہ مور اس کو دے دے تو وہ جو قیت اے خریدنے کے لیے سوچ چکا تھا، میں اے اس سے آدھی قیت پر جے دول گا اور تمہارا کیا کہنا ہے، اگر مور تمہیں وے دیا جائے؟ هو كياتم بھى اے آدهى قيت پر بيچنے كے ليے تيار ہو؟" بادشاه سلامت نے محو سے ہو چھا تو وہ پھر کا نیتے ہوئے بولا: "ونہیں جناب، میں نے اے اپنی بنی کے لیے بنایا تھا۔میرا دل جاہتا ہے كه مين اسے بيجنے كى بجائے شي كو دے دول گا۔" بادشاہ سلامت

كمتم ميس سے كس فے بيمور بنايا ہے۔ بيراتى عدو تخليق بك بر کوئی اس کے متعلق ضرور جانتا ہوگا۔" "بادشاہ سلامت!" همی نے آ کے بردھ بادشاہ کوسلام کیا اور کہنے لگا: "مصاحبوں کومیرے ساتھ سبیخ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیوں کہ اس مور کے متعلق کوئی نہیں جانا۔ میں نے اسے بوی راز داری سے بنایا تھاکس نے اس خوب صورت برندے کونبیں و یکھا۔ میں نے اے صرف اپنی جالیاتی حس کی تسکین کے لیے بنایا تھا اور میں جاہتا تھا کہ راز واری ہی ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔" باوشاہ سلامت نے تمی ک کہانی سن کر مو کی طرف توجہ کی اور اے یو چھنے لگا: 'دھی نے تو اے راز دارانہ طریقہ سے بنایا تھا۔ تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کیاتم نے بھی اس کے بنانے کے بارے میں کی سے ذکر تبیں کیا اور کیا تہارے شہر میں کوئی محف اس پرندے کے بارے میں نہیں جانتا۔ منو نے بات شروع کی تو وہ خوف سے کانب رہا تھا۔"بادشاہ سلامت! میرے علاوہ واقعی اس وُنیا میں کوئی اس کے بارے میں نہیں جانا۔ میں نے بھی اے بوی راز داری میں بنایا تھا۔ میں ول كى كرائى سے سے بول رہا ہوں۔" بادشاہ سلامت في طنزا ايك قبقبه بلند كيا اور كمن لك\_" مجهم معلوم ب كمتم دونول جموك بول

W

W

رہ ہوتو بتاؤ ہو! اتی خوب صورت، نازک اور مہارت ہے بی ہوئی چیز کوتم نے راز داری ہے کیوں رکھا؟ کیا تہاری وجہ بھی ٹی کی وجہ سے ملی جلتی ہے۔ "ہو نے کہا:"بلا شبہ بادشاہ سلامت میری بھی ایک وجہ ہے لیک میری بھی ایک وجہ ہے لیک میری بھی ایک وجہ ہے لیک مور اپنی اکلوتی بیٹی کی سال گرہ پر تخفے کے طور پر موتی دینے ایک وجہ بنایا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک وجہ بنایا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک چونکا دینے والی چیز ہوتی۔ میں نے ای لیے کی کوئیس بنایا۔ لا تعداد راتیں جاگ جاگ کر میں کوئیس بنایا۔ لا تعداد راتیں جاگ جاگ کر میں کوئیس بنایا ہے۔ بادشاہ سلامت! اس میں آوران کرنے کے لیے میں نے ایک ایک جیتی آوران کرنے کے لیے میں نے ایک ایک جیتی آوران کرنے کے لیے میں نے ایک ایک جیتی آوران کرنے کے لیے میں نے ایک ایک جیتی قرط جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور چلایا: "میں ن کر فرط جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور چلایا: "میں نے ایک ایک مور کے کم بنا نے کے لیے وان رات

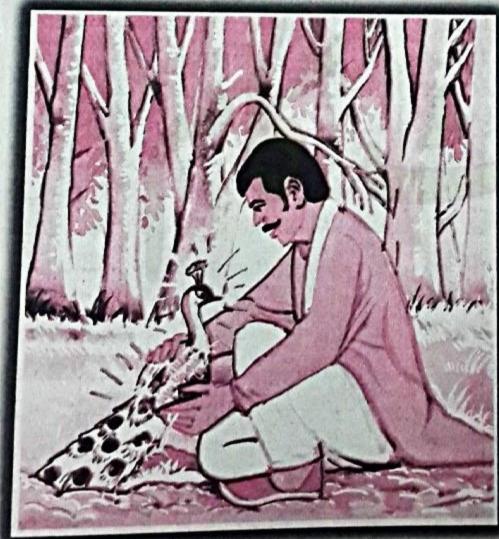

000 000

نے دوبارہ دونوں وعوے داروں کوغور سے دیکھا اور یوں مخاطب ہوا: "تم دونوں سونے کے مور پر دعویٰ کرتے ہو کہ اے تم نے ینایا ہے اور میرے پاس کی خابت کرنے کے لیے کوئی ذر معدنیں ب، لبذا على ال سے بہتر فيعل نبيل كر سكا كر مورك دو معير ديے جائي اور تم من سے ايك كومور كے سر والا حصروب ويا جائے اور دوسرے کو کمر والا حصب اس کے لیے جم کونی طریقہ وسع كر ليت بيل كد كے كون ساحصة ويا جائے" ميس كر في فوقى ہے چا یا اور کنے لگا: " یہ فیک فیملہ ہے اور اے قبول ہے۔" مو کھ سیس بولا۔ تب بادشاہ نے اس کی رائے ماتی۔ وہ م سے عد حال نظر آرہا تھا۔ مو آے پوھا اور بادشاہ کے قدموں میں رکز کیا اور كنے لگا: "يوللم نه كريل بادشاه سلامت! مورك دو تھے نه يج گا۔ یہ بہت خوب صورت ب، یس نے اس پر بہت محنت کی ہے۔ ید دو حصول میں علیحدہ ہونے سے اپنی ساری خوب صورتی کھو بیٹے گا۔ یہ مورصرف سونے اور جواہرات کا مرکب جیس ب بلہ میری بن كے ليے مرك جذبات كا اظہار ہے۔ عن اے ضائع ہوتے و یکھنے کی بجائے خوابش کروں کا کہ اسے پورے کا پوراغی کو دے دیا جائے۔ میں اپنی محنت اپنی آنگھول کے سامنے ضائع ہوتے لہیں و کچے سکتا۔ میں چلتا ہوں، آپ اے تی کو دے دیں تا کہ وہ آپ کو مور دے کر اس کی قبت وصول کرے۔" جب عو دروازے کی طرف يدها توباوشاه في الي والي بالاليار بادشاه سلامت في بارے مو کو کہا: "برغرہ واقعی تمبارا ہے، میں تمبارے جذبات کو مس نبیں چینے وول گا۔ یہ تو صرف امتحان تھا۔ میں مور کے اصل مالك كو دُهو غذے كے ليے تم دونوں كوآ زمار ماتھا۔

W

W

میں جانا ہوں جس نے اتنی محنت سے بیہ شاہ کار بنایا ہے، وہ
اسے جاہ ہوتے نہیں دیکے سکا۔ تم اپنی امانت کو واپس لے لو اور
اسے اپنی بیٹی کو تھے میں دے دینا لیکن جب بھی تمہیں وقت لے
اس جیسا دوسرا مور بھے بنا کر دینا۔ میں تمہیں منہ مانگا معاوفہ اوا
کروں گا اور اسے تم سے تب لوں گا جب تم اپنی خوثی سے اسے
بھے دو گے۔ " مجو نے ہاتھ بڑھا کر مور بادشاہ سے لیار اس
نے بادشاہ سلامت کے منہ سے جو سنا اسے اپنی ساعت پر لیقین
انہیں آ رہا تھا۔ اس کے گالوں سے آنیو بہر رہے تھے اور وہ ایک
افظ تک ادا کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے سوئے کا مور بنانے کے
افیاد وہ ایک

ببتر أن معلومات

محرم الحرام میں چین آنے والے تاریخ اسلام کے اہم واقعات اللہ 8 نیوی ، آئی کریم ﷺ اپنے فائدان بو باہم کے ساتھ شعب الى طالب میں قیام فرما ہوئے۔

ہری ۔ جی کریم ﷺ نے اسلام کی عالمیر تبلیغ کا آغاز کیا اور مخلف ممالک کے سلاطین کے نام کمتوبات ارسال فرمائے۔

ت جری فزوہ خیبر پیش آیا جس میں مسلمانوں نے مدیند منورہ کے قریب یہود یوں کے قدیم گڑھ کا خاتمہ کر دیا۔

7 جری سیدہ صفیدرضی اللہ عنہار سول اکرم سکتے کے نکاح میں آئیں۔ اللہ عنہار سول اکرم سکتے کے نکاح میں آئیں۔ اللہ 7 جری سد مباجرین حبشہ امن قائم ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ

﴿ 9 جَرَى .... ذَكُوةَ كَا تَعْظِمَ قَائَمُ بُولَى اورا الصصلمانوں پر نافذ كيا كيا۔ ﴿ 11 جَرى .... فِي كريم عَلَيْهُ كَى خدمت مِين فَخْع كا وفد حاضر بوا جوآپ كى خابرى حيات مباركه مِين آپ سے ملاقات كرنے والا آخرى وفد تھا۔ ﴿ 12 جَرى .... سيدنا عمر فاروق نَّ نے بجرت مدينه كى مناسبت سے اسلاى تقويم كو نافذ كيا۔

21 ہجری ..... سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں لفکر اسلام نے نہاوند کی ہے۔ بیال فتح حاصل کی۔

الله 24 جرى .... سيدنا عمر فاروق كي شهادت كا واقعد پيش آيا\_

24 جری .... سیدنا عثان عنی خلافت راشده کے منصب پر فائز ہوئے۔

🖈 36 جرى ....سيدناعلى كرم الله وجبه امير المونين منتخب موئ\_

ہے 61 جری ....سیدنا امام حسین نے اپنے جال نثاروں سمیت جام شہادت نوش فرمایا۔

دہ یہ تخد اپنی جھوئی بی کو اس کی سال گرہ پر دے سکتا تھا جیسا کہ
اس فے سون رکھا تھا۔ اب دہ ایک خوش ہاش اور مطمئن انسان تھا
لین اب کا بینے کی ہاری ٹی کی تھی۔ پی ہوئی ناشپاتی کی طرح اس
کا دیگ زرد ہور ہا تھا۔ 'اے زندان میں لے جاؤ۔'' بادشاہ نے تھم
دیا۔ ''نہیں نہیں، ہادشاہ سلامت! اس پر جم کریں۔'' محو گر گرایا۔
''میں اے سزا پاتے نہیں دیکھ سکتا۔'' ہادشاہ مسکرا دیا۔ اس نے محو کو گرایا۔
کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں جفتا ہنر ہے اتنی ہی تمہارے جم کے
اندر خوب صورت روئ ہے۔ تم آئ سے میرے مصاحب ہو اور
میری عدالت ہی ہی جیفا کرو گے۔ جھے تم جسے لوگوں کی ضرورت
اور اس نے اپنی آئندہ زندگی اپنے عقل مند بادشاہ کے لیے خوب
اور اس نے اپنی آئندہ زندگی اپنے عقل مند بادشاہ کے لیے خوب
صورت تھائف بناتے ہوئے گرار دی۔ ہی جھے تھے

# SCANNED BY PAKSOCIETY.COM نافر مان يح اوروالدين كي نا تجي ا الله والدين اور كمرك خنك اور خطيبانه نضا بهى بي كو كتاخ بنا دين ب- بسا اوقات بچوں كى كتاخي، ان كى كم منبى اور سرمايه الفاظ كى كي كى اج ہے ہوئی ہے۔ مثلاً آپ بیارے ننے کو اَلو کہیں اور دوسرے دن وہ سب کے سامنے آپ کو بھی اُلو کہنے گئے تو اس کی معصوم کتاخی ہے ۔ جا ہے۔ اس الفاظ کا سیح استعال نہیں سیکھا۔ اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کدان کے بیجے گالیاں بکتے رہے ہیں۔ بدوں کا ادبیات اور سبت نافران ہوتے جارے ہیں۔ بچوں کو گالیاں بکنے سے بچانے کے لیے اسے محلے کے گندے بچوں کی صحبت سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ بچوں ے احر ال کی توقع رکھنے سے پہلے بزرگول کوخود بھی اپنے قول وفعل میں احتیاط برتنا جا ہے۔ بعض بزرگ بچوں کو ایسے ایسے مشکل احکام دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے حیل و جمت، تساہل، انکار، ضد وغیرہ کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے صاف انکار کے پورے گتاخ رویہ کومتعل طور پر اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو اپنی بساط سے زیادہ مشکل کاموں کے لیے کہنا سخت ا علطی ہے۔ بروں کا احرّ ام کرنے اور ہر ایک سے اچھی طرح پیش آنے کی تعلیم کے لیے بھی چیزی کا استعمال بے حد خطرناک ہے۔ فرمال برداری اور اطاعت کی تربیت کے لیے مؤدب اور نیک بچوں کی ول چپ کہانیاں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ گھر میں بچوں کوشروع ہی سے مناسب اختیار اور آزادی دینی چاہیے اور ساتھ ہی اس آزادی کو سیح طور پر استعال کرنے کے لیے کھے رہنمائی بھی ہونی چاہیے۔ ہر وقت کھر کے اندر مقید رہنے سے اور بررگول کا انتظیم و تکریم کی فشک تصیحتیں اور ہدایتیں سنتے رہنے سے بچہ اکتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس بے کیف اور خطیبان المعمل سے بغاوت مر بھی آلادہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بچوں کوسمجھانا جاہتے ہیں تو اس کے لیے موقع وکل دیکھ کر بات سیجے اور یے کے موڈ کو مدنظر رہیں ۔ غیر موزوں موقع بر تصحیف اٹنی غیر مفید ثابت ہوتی ہے اور بچہ مزید ضدیس آ کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔غصری حالت میں وہ صرف آپ کا بیاں اور توجہ جا ہتا المال النائج ساتھ لگالیں اور محبت کا اظہار کریں اور جب دیکھیں کہ بے کا غصہ رفو ہو گیا ہے تو اے اچھے اور نرم الفاظ سے سمجما دیں۔ آگر آپ آخار بی الب اس ذمه داری کا کام شروع نه کریں مے تو بعد میں بہت مشکل ہوگ۔ بیجے کی عادات پنتہ ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ آئیس بڑی مشکل آگ بعد م وقد المبار البذا آب جب بھی موقع یا ئیں بے کو سمھائیں۔موقع محل پر نفیحت بہت اثر انداز کرتی ہے۔ ہرا کے ساتھ کو بن چیاں کرنا خروری ہے۔ آخری تاری 10 راوبر 2014ء ہے۔ برط کے ساتھ کو پان چہاں کرنا ضروری ہے۔ آخری تاری 10 راومبر 2014ء ہے۔ دماغ لژاؤ نوبر كا موضوع "علام اقبال" ارسال كرنے كى آخرى عاري 80 رنوبر 2014 - --بونهار مصور كوين يُركرنا اور ياسيورث سائز رتكمن تصور بعيمنا من وبائل نبر: 2014 2 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

باب (بينے سے): "افضل تم رات كوكس وقت سوئے تھے؟" افضل: "میں رات کو دو بجے تک ہوم ورک کرتا رہا تھا۔" باپ: ' 'مگر رات گیارہ بجے تو بجلی چلی گئی تھی۔'' انضل ( تھبراتے ہوئے): ''میں پڑھنے میں اتنامکن تھا کہ بجلی آئے اور جانے کا پتا ہی نہیں چلا۔" د ایک گدھائی گھر کی دیوارے کان لگائے کھڑا تھا کہ ایک بری کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے گدھے سے یوچھا کہتم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گدھے نے جواب دیا کہ اندر دوآ دمی لا رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو گدھے کا بچہ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے میرا بچہکون سا ہے۔ (سيدنقيب الفضل المحى، راول پندى)

واکٹر (مریض سے): "تم نے چھلے ہفتے میری قیس کا جو چیک دیا تھا، وہ کیش نہیں ہوا اور واپس آ گیا ہے۔" مریض: "اس کا مطلب ہے میرا تہارا حاب برابر ہوگیا کیوں کہ میرے سرکا دروجھی سر میں واپس آ گیا ہے۔' (عثان اکرم، مانان)

ماں (بیٹے سے): ''منے! آپ باور چی خانے میں نہ جایا کریں وہاں جن رہتے ہیں۔"

منے میال (معصومیت سے): "تو ای مضائی جن بی کھاتے ہول کے، آپ مجھے کیوں ڈانٹی رہتی ہیں۔ ا

شاگرد: "جناب آپ نے مجھے صاب میں صفر دیا ہے، میں سخت يريشان ہوں۔''

استاد: "اور میں اس لیے پریشان موں کہ اس کے نیچے کوئی اور مندسيس جويس آپ كودول- ا

استاد (شاكروس) وفق روزاندوي عيول آتے ہو؟ الارم والى گوری رکھ کروں کا وال شاگرد نے جواب دیا درجی رکھ کر سوتا ہوں لیکن وہ اس وقت بجتی

كه جب من الوريا الوتا ول "

الا کا ( دکان دارے ): "كيا آپ ك پاس صابن ہے؟"

لرى الله الله مرائي وكان مين نها كرآياكرين" (حراسعدشاه، جوبرآياد)



لیچر(لائبہ سے):"اے بی می ساؤ؟" لائبہ:"اے بی ی۔"

فيحر: "اور سناؤ"

Ш

W

لائبه: "الله كاشكر ب، آپ سنائيس؟" (رشده عدنان، کراچی)

> وو پاکل آپس میں باتیں کررہے تھے۔ پہلا:"تم انگلینڈے کب آئے ہو؟" ، دوسرا: "بندره تاریخ کو"

يبلا (جراني سے): "ليكن آج تو تيره تاريخ بے-" دوسرا: '' مجھے ذرا جلدی تھی۔ اس لیے دو دن پہلے آگیا ہوں۔''

(رواظفر، كوجرانواله)

پہلا دوست (دوسرے سے): "میرے نے فلیٹ کا تمبر 10 ہے۔ جب آؤ تو اپنی کہنی دروازے پر لکی کھنٹی پر رکھ کر زورے وبانا۔' دوسرا دوست: " كمنى كيون، أنكلي كيون نبيس؟"

يبلا دوست: "ميرے كمنے كا مطلب ب كهتم ميرے كھر خالى ہاتھ تونيين آؤ كے۔" (ثيا عبدالتارانسارى، چوبك لا بور)

ایک بچدرورہا تھا۔ باپ نے رونے کا سبب پوچھا تو بولا: "ایک راوپیه دے دیں تو بتاؤل گا۔"

باپ نے جلدی سے ایک روپید دیا اور کہا: " کیوں رور ہے تھے؟" "اس روپے کے لیے ہی رور ہا تھا۔" نیچے نے چپ ہوتے ہوئے

公公

2014 ما المرابية





اس قدر ظرف تو رکھتے میں زمانے والے زندگی چین کے جینے کی دعا دیتے ہیں (منادرشيدكاي) جہاں میں ایسے بھی ناداں کی نے دیکھے ہیں جاع ہاتھ میں ہے اور تفتکو ہوا ہے ہ w

ات براب دیکھے ہیں آجھوں نے عمر بحر وريا بھی اب تکاہوں میں دریا تبیل رہا

(صوفيه ميداند، يثاور) عزائم کو سیوں میں بیدار کر دے نگاہ ملماں کو تلوار کر دے

بنائے اٹی حکمت سے زمین و آساں تو نے و کھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نال تو نے

(HIRECALE) مزلیں انسان کے حوصلے کو آزماتی میں بنوں کے بیت الحال سے بناتی ال کی بی بات سے مت نہ بان تکلیفیں ہی انسان کو جینا کسالی جیں (آمندسلام، اسلام آباد)

لوگ کہتے ہیں بدلتو ب زمانہ سے کو مرد دو بل جملائے کیدل دھے ا (حراسعدثاه، جوبرآباد)

خدا کے بندے تو ہیں بزاردوں بنوں میں چرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پار ہو گا ( شره طارق بث، كوجرانواله)

000 000

ا جو شاخ نازک کی آشیانہ بے گا نایائدار ہو گا

جو الما المحال الم المحالة زي عدا المحال مدا

را ول تو ب صنم آشاء تحجے كيا ليے كا نماز مي

قد احد خان ، بهاول یور)



نیں کا تھی۔ اصل میں بات بیاتھی کہ تنی کے باوجود وہ ایک لائق استاد سے اور ارد کرد کے دیہات میں بید بات مشہور تھی کہ جولاکا کسی کے قابو میں نہ آتا ہو، اس کو ماسر پیاڑ شاہ کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ چھ دنوں علی میں اس کو ''بندے کا پُتر'' بنا دیں گے۔ بی وجہ تھی کہ چھوٹا بڑا پر فض ان کا ادب کرتا تھا۔ بال، بید بات مرود ہے کہ اس اوب میں خوف بھی شائی تھا اور اسی لیے ان کے سامنے عادی عی تیں، وومرول کی زبان بھی یا تو تھلتی ہی نیس تھی اور کھلتی بھی تو بہت کم۔ اور کھلتی بھی تو بہت کم۔ اور کھلتی بھی تو بہت کم۔

شاید بی وجد می کدال ون ہم محبری کے بارے میں زبان کو لئے گی جرات نہ کر سکے۔ اس روز بلاک گری پڑ ری تھی اور نہ مرف ہم بکد فود ماسر صاحب پینے میں نہائے ہوئے تھے۔ شہروں کے اسکول میں تو سکھے گئے ہوتے ہیں مگر ہمارا اسکول ایک چھوٹے سے کاؤں کا اسکول تھا جے شہری لوگ مقارت سے کھوتی اسکول یا تیز اسکول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

ما طرصاحب نے أردو كاسبق پرمطانے کے ليے كتب كھولى ہے تھى كہ پینے كے چند تقرب ان كے سراور چيرے سے ہوتے ہوئے كتاب پر آگرے اور وہ جمیں أشخے كا اشارہ كر كے باہر كی طرف بوجے باہر گراؤنڈ بن ایک چیوٹا سا گھاس كا چات تھا جس كے ایک کوئے بنی شیشم كا ایک ورفت تھا۔ مامٹر صاحب ای طاف كی طرف

ے تو وہ واقعی ورویش تے کہ ان کا سر بیٹ منڈا ہوتا تھا کر ان پر جلالی رنگ کچھ اتنا جمایا ہوا تھا کہ ان کی ورویٹی محت کی عمائے خوف کی علامت بن می تھی۔ مزید ستم ان کے تلف نے ڈھایا تھا، جو تھا تو بمار مر برائمری اسکول کے بیوں اور گاؤں کے اُن بڑھ لوگوں کی زبان پر پڑھ کر بہلے بھار (بوجھ) اور پھر بہاڑ ہوگیا تھا۔ اوتھا لمباقد، دوہراجم، سنگ مرمر کی طرح چکتا ہوا پردا ساسر، ہاتھ ش مونا ساؤنڈاراس علي على ووقى كالك بيازمطوم بوتے تھے۔ وہ مارے چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے پرائم فی اسکول کی یا ٹیویں جماعت کے انجارج تھے اور ان کے رعب واب اور وبدب كاب عالم تفاكه بوكل جماعت كيانج يانجوس جماعت يس جانے پر خوش ہونے کی بجائے اس خیال سے کانب جاتے تھے کہ اب اليس اس استاد كا سامنا كرنا يزع كا جو تحق عن اينا جواب نيس ر کھتا۔ اور تو اور گاؤل کی عورتی بھی اینے روتے ہوئے بچول کو اان کا نام لے کر جب کرایا کرتی تھیں اور انہوں نے مام صاحب کو اور زیادہ ڈراؤ تا بنانے کے لیے پہاڑ کے ساتھ شاہ کا لفظ بھی لگا لیا تھا۔ جول بى بول سے كيش: "جب بوجاد يك تو يار شاه أنها كرك ماع كالي وروح بلت ع ايك وم بم كروب بومات

ان کی کلاس میں بلاکی فاموثی تھی، ایک فاموثی جیے ان کے سامنے جیتے جائے لڑے نیس، مٹی کے بت وحرے ہوں۔ ایک بارگاؤں کے چود حری کا لڑکا بے خیالی شن کلاس روم میں سیٹی بجانے کی حافت کر میٹا تھا تو انہوں نے اے یوں روئی کی طرح وحن کر رکھ دیا تھا کہ چود حری اور پود حرائن میں انجر اس بے چارے کی کورکرتے رہے تھے لیکن انہوں نے ماسر صاحب سے شکایت

2014/192

ذرا ک چ ج اس پر فرور، کی کہنا ي عقل اور يه سجه، يه شعور، كيا كبنا" ابی دہ اس دورے شعر تک ای پنج سے کہ ایک موثی تازی كليرى شيشم ك وردت ع أترى اورسيدى كمان كال الفافى ك طرف بوهی جو ماسر صاحب کے قریب پڑا تھا۔ لفانے کے باس پھنے كروه ذراكى ذرا زكى، چورول كى طرح آست الط ينج أشاك اور پھر تیزی سے آلمصیں جمیکاتے ہوئے ان لڑکوں کو دیکھا جو اس وقت جیتے جاکے لڑکوں کی بجائے لکڑی کے بُت نظر آتے تھے۔ جب اے یہ اطمینان ہو گیا کہ ہماری طرف سے اے کوئی خطرہ نہیں تو وہ لفافے پر جھٹی اور ایے تیز تو کیلے دانتوں سے اسے محار ڈالا۔

لفانے كاكاغذ سينے سے جوآواز پيدا ہوئى وہ اگرچہ ہم نے سى لین ہمیں کوئی حرکت کرنے یا بولنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ماسر صاحب اللم يرص بي كي اس طرح من تحد البيس اس كا يا بى نه جلا-لفافے کے اندر اس روز اندرے یا اس سے ملتی جمعے کمیاں تھیں۔ گلبری نے بوے آرام سے ایک ٹکیا اٹھائی اور ہمارے ویکھتے و مکھتے اے بڑے کر گئے۔ پھر وہ لفافے کے اندر کھس گئی۔ اب ہمیں صرف اس کی موئی می دم نظر آرای تھی۔ ذرا دیر بعد وہ لقافے سے ہا ہر نکلی تو ایک اور نکیا اس کے پنجوں میں دنی ہوئی تھی۔اس نے ایک نظراین اردگرد ڈالی اور پھر تیزی سے درخت پر چڑھ گئے۔ ماسر صاحب نظم کے آخری شعر پڑھ رہے تھے جن میں کلبری

"جو أو برا ہے تو جھ ما ہم وكھا جھ كو یہ چھالیا ہی درا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز عکی کوئی زمانے میں کوئی نُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں" بیشعر پڑھ کر انہوں نے کتاب پر سے نظریں بٹائیں اور ایک جارہے تھے۔ میں کلاس روم سے ماسٹر صاحب کی کری اُٹھانے لگا تو انبول نے اشارے سے روک دیا۔ چنال جہ ماسر صاحب شیشم کے ورخت کے بنچ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور ہم یانچویں جماعت کے 30 لا ك ان كرسامة نصف دائره بناكر بين كئر-

ماسر صاحب نے أردوك كتاب كھول، كھنكاركر كالا صاف كيا اور پھر کہنے گے:

W

"بيو، آج جم علامه اقبال كي اظم" بهار اور كلبرى" برهيس کے۔ علامہ اقبال حارے توی شاعر ہیں اور انہوں نے بچوں کے لیے کئی پیاری پیاری نظمیں العی ہیں.....

ابھی وہ یہال تک بی کہدیائے تھے کہ ان کے تھرے ان کا دو پہر کا کھانا آ گیا۔ یہ کھانا معمول کے مطابق خاک رنگ کے لفافے میں تھا۔ ماسر صاحب خالی وستر خوان یا خالی برتن والیس لے جانا ایک بوجھ بیجھتے تھے۔ چناں چہ ان کا کھانا لفافے میں آتا تھا ہے وہ کھانا کھا کر پھینک دیتے تھے۔ چیرای کو دیکھ کر ماسر صاحب نے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وہ کھانے کا لفافة قريب ركه كروايس جلا كيار ماسرصاحب كمن لكر

"تو بچو، میں یہ کہدرہا تھا کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے کی سبق آموزنظمیں لکھی ہیں۔ان میں سے اکثرنظمیں انگریزی شاعروں کی تظمول سے ماخوذ ہیں۔ چنال چہ بینظم "میباڑ اور کلبری" بھی امریکا ك مشهور اديب فلفي شاعر آر- وبليو- ايرس كي نظم سے اخذ كى كئي ہے۔ ایمرس نے اس عظم میں بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے وُنیا میں کوئی چیز مجھی تھی اور بے کار پیدائیس کی۔اس نے یہ بات پہاڑ اور گلبری کی بات چیت کے ذریعے بردی خوب صورتی سے واضح کی ہے۔ ویکھیے علامہ کتنے پیارے انداز میں ان دونوں کی گفت گوکو بیان کرتے ہیں۔ "کوئی بہاڑ ہے کہتا تھا اِک گلبری سے مجھے ہو شرم تو یانی میں جا کے دوب مرے



00 00

يہاڑ سے كہدرى تھى:

تک میرا کھانا مجھے واپس نبیس ملتا، جب تک تم سیال سے بالکل نبیس بلو کے، جاہے بہاں بیٹے بیٹے بھوک سے مراق کیوں نہ جاؤ۔ ماسر صاحب کی میہ دھمکی سن کر ایک لاکے نے رونا شروع کر دیا۔اس کے رونے سے لؤکوں کی زبانوں پر لگے ہوئے تالے کھل محے اور انہوں نے حوصلہ کر کے ماس صاحب کوسارا واقعد سنا دیا مگر اندرے ور رہے تھے کہ دیکھیں اب وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک كرتے ہيں۔ ان سے كى زى كى ق قع نہيں كى جا سكتى تھى كيوں ك اب تک انہوں نے کئی بھی معالمے میں زم دل ہونے کا باکا سا جوت بھی نیس دیا تھا اور پھر بہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ عین ہماری نظروں کے سامنے ایک ملبری ان کا کھانا ہڑپ کر گئی تھی اور ہم الحيس بتاما تک در قاران قصور پروه جتنی بھی سزا دیتے ، کم تھی۔ ہم ان خوف جرب خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ ماسر صاحب کی آواز کوئی اور سم اس آواز کے لیجے پر چونک اُٹھے۔ان م مج من د گرج محی، نه کژک، نه غرابت تحی اور نه غصه- ایک الح کے لیے جمعی بول محمول ہوا کہ ہم ماسر پہاڑ شاہ کی بجائے سی اور کی آوازین رہے ہیں لیکن بیصرف جارا گمان تھا۔ بیہ ماسر اب بی بول ہے تھے اور سختی بھرے کہے کی بجائے ملائمت عرب انداز ين كيدر

بچوتم نے علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلبری پڑھی اور پھراین آتھوں سے بہاڑ اور گلہری کا مقابلہ بھی دیکھ لیا۔ اس سے یہ بات تہارے ذہن میں بیٹے جانی جائے کہ دُنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سی حقیر نبیں ہے۔ گلبری چھوٹی ہونے کے باوجود وہ کام کر عتی ہے جوایک پہاڑ بڑا ہونے کے باوجود نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بات بھی اپنے پلنے باندھ لینی جاہے کہ خوف اور ادب کی من ایک حد ہوتی ہے۔ آج تو تہاری بے وقوفی کی وجہ سے میرا کھانا مٹائع ہوا ہے میکن کل کلاں کو اس تشم کی بے وقو فی ہے کسی کی جان بھی جائل ہے۔ جاؤ، آئندہ ایس حماقت نہ کرنا۔''

ہم ماسر صاحب کے بیرالفاظ س کر بے وقو فوں کی طرح ان کا میں کیھنے گئے اور پھر بہتے سنجال کر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اس 🞧 🛂 وایک عرصہ بیت گیا ہے لیکن ہم آج بھی جب اس کا تصور رتے ہیں تو قدرت کے اس احسان کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سے کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اہم سبق سکھانے کے لیے علامه اقبال کی نظم '' پہاڑ اور گلبری'' کی جیتی جاگتی تصویر ہماری ر پیاڑ شاہ یو لے۔" کان مول کر س لو۔ جب نگاہوں کے سامنے پیش کر وی تھی۔ شاہ کہ کہ

نظر ہم ير ڈائل۔ ہميں يول محسوس ہوا جسے خوف سے ہارى جان نکلے کو ہے۔ ہم ڈر رے تھے کہ کہیں وہ سبق کے بارے میں کوئی سوال نہ یو چھ لیں۔ انہوں نے جو کھے کہا تھا اور جوشعر برھے تھے، وہ مارے سرول پرے گزر گئے تھے کول کہ ماری نگاموں کا مرکز وو گلبری بنی ری تھی جس نے ابھی ابھی ماسر بباز شاہ کا کھانا کھایا تعالیکن محرب انہوں نے ہم سے کوئی سوال نہ یو چھا۔

W

W

W

پانچ من نہ گزرنے یائے تھے کہ حوص کی ماری مگبری پھر ورخت سے أترى۔ اس دفعه اس نے ہمارى طرف نظر أنفاكر ويمينے كا توقف بھی نہ کیا۔ سیر می کھانے کے لفانے کی طرف جھٹی۔ وہ پوری کی ہوری لفافے کے اعدر تھی۔ صرف اس کی دم نظر آ رہی تھی۔ کاغذ کے سیمٹنے کی آواز اس وفعہ ہم نے واضح طور برسی۔ صرف مبی مبین بلكه بم نے اس لفافے كو كھاس ير دو تين قلابازياں كھاتے بھى ديكھا۔ المارا جي جاه ربا تھا كه خوب زور زور ع تيقي لگائين، ماسر صاحب کے خوف نے ہمیں پھر بنا دیا تھا۔ ہمیں تو قع تھی کہ کسی بھی کمے ماسر صاحب کو مگبری کی کارستانی کا پتا چل جائے گا اور وہ اے دم سے پڑ کر روئی کی طرح دھن ڈالیں گے۔ مر ایس کوئی بات ند ہوئی۔ ماسر صاحب کی نظریں بدستور کتاب برجی ہوئی تھی۔ کسی کو شاید اس کا یقین نه آئے لیکن واقعہ یبی ہے کہ اس ملبری نے ہم 30 اڑکوں کے سامنے لفافہ جاک کیا اور اس میں ے ایک عمیا نکال کرآ دھی اسے پید میں اُتار کی اور بقیدآ دھی معد من دیا کر پر درخت یر چره گی۔

ایک منت ندگزرنے بایا تھا کہ لا کچ کی ماری گلبری میے سے مال يرتيسرا اورآخري بالبولنے كے ليے بحر ورخت ہے أترى ليكن الجي وه ورفت كى جرول تك نه وينجني بالى تحى كه احر صاصب مونث بند ہوئے۔ انہوں نے اپنی مری کی طرف دیکھا اور پھر كاب ايك جف ك ماته بندكر دى الله ك ماته ى ان كا ہاتھ کمانے کے لفاغ کی طرف بردھا۔ یہ دی کر ملاے دل أنجال كرطتى من آي في كاماس يحاور اور كالدر وكالمان جدج کے۔ کری جی جم تی۔ اسر ما در کے جرب سے مع - Ly 5 8 - 14 - 14 - 14 - 5 2 14 - 5 2 14 - 5 مرى و موقع لا كرودت و الرح كي اور الم يوال و كرا ور عامد مح الح الح الم الفظ مك الله الفظ مك الله القار

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



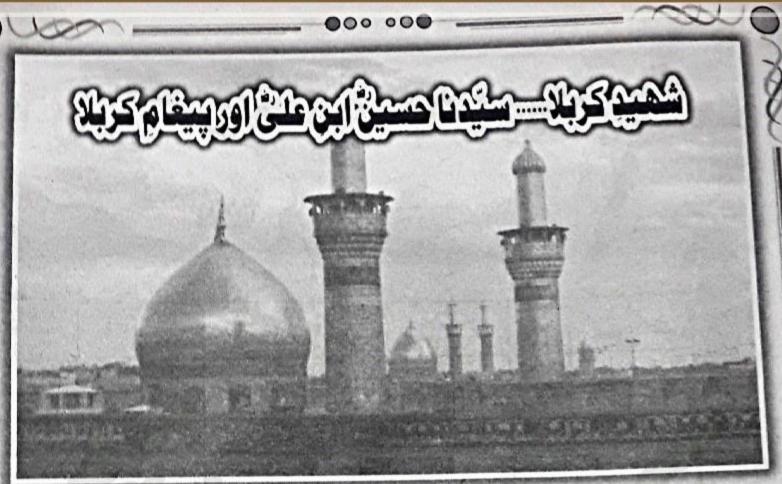

سيدنا حفرت حسينٌ بن عليٌّ كي ولادت باسعاد سد 5 شعبان سن 4 بجرى مين موئى۔ رسول اللہ نے اپنے وست مبارک سے آپ کو شہد چٹایا۔ آپ کے دہن مبارک کو اپن بابرکت زبان ے رکیا۔ حسین نام رکھا۔ Ш

دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسانوں کے لیے عبرت انگیز ہے۔ خصوصاً تاریخ کے اہم واقعات انسانوں کے لیے ہر شعبة زندگی میں اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل مبیں ہوتے۔ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے بلکہ پوری ونیا کی تاریخ میں اے خاص امتیاز حاصل ہے۔ كربلا اور حضرت امام حسين كاجب بهى ذكر جمار ف وبنول اور لبول رِ آنا ہے تو آپ کے مقدس جان شاروں کی جراًت و ہمتوں اور شہادتوں کا تذکرہ جمراہ لاتا ہے۔

سیدنا حضرت حسین کا وہ تاریخی خطبہ جو انہوں نے مقام بیضہ میں دیا، تاقیامت ہاری راہ نمائی کرتا رہے گا اور حق پرسی کی شع روش رکھنے کا درس دیتا رہے گا۔ آپ نے حمد و ثنا اور درود وسلام كے بعد ير جوش انداز مين قرمايا: "لوگو! رسول الله في فرمايا كه جس نے ظالم، محرمات الی كو حلال كرنے والے، خدا كے عبد كو توڑنے والے، خدا اور رسول اللہ کے مخالف اور خدا کے بندول پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے حکم ران کو دیکھا اور قولاً وعملاً سیمی اسوہ شبیری اور یہی پیغام کربلا ہے۔

اے اس پر غیرت نہ آئی تو خدا کوحل ہے کہ اس حکم ران کوجہنم میں وال دے۔ لوگو! خروار، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور خدا کی اطاعت مجبور دی ہے۔ ملک میں فساد پھیلایا ہے۔ حدود البی کومعطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں سے اپنا حصہ زیادہ ليتے ہيں، خداكى حرام چزوں كو طلال كر ديا ہے۔ اس ليے مجھے غيرت آنے كاحق زيادہ بـ

بدالفاظ اس بستی کے ہیں، جن کے بارے میں ہادی برحق حضرت محمر في ارشاد فرمايا: "وحسينٌ مجھ سے ہے اور ميں حسينٌ ے ہول ۔

شہادت کا رہبہ بھی انہی لوگوں کو ملتا ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوں، جبیبا کہ فرمایا گیا: ''شہداء اللہ کے دوست اور انبیاء کے ساتھی ہیں۔ ہاری میہ ذمہ داری ہے کہ ہم شہدائے کربانا اور جگر گوشتہ رسول کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے حق وصدافت کا علم بلند کریں۔ باطل قوتوں کے سامنے نہ جھکیس، ہم دین مصطفی کے امین ہوں، شہادت کی آرزو ہمارے ول میں ہوتو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو گی۔ ہمارے سامنے خالق کی بردائی ہو گی اور ہم مخلوق سے ڈرنے اور ان کے سامنے جھکنے کے بجائے خدائے واحد کے سامنے جھیس کے اور ہمارے قلب و زبان پر حق وصدافت کی صدا ہوگی۔ 소소소

2014/23

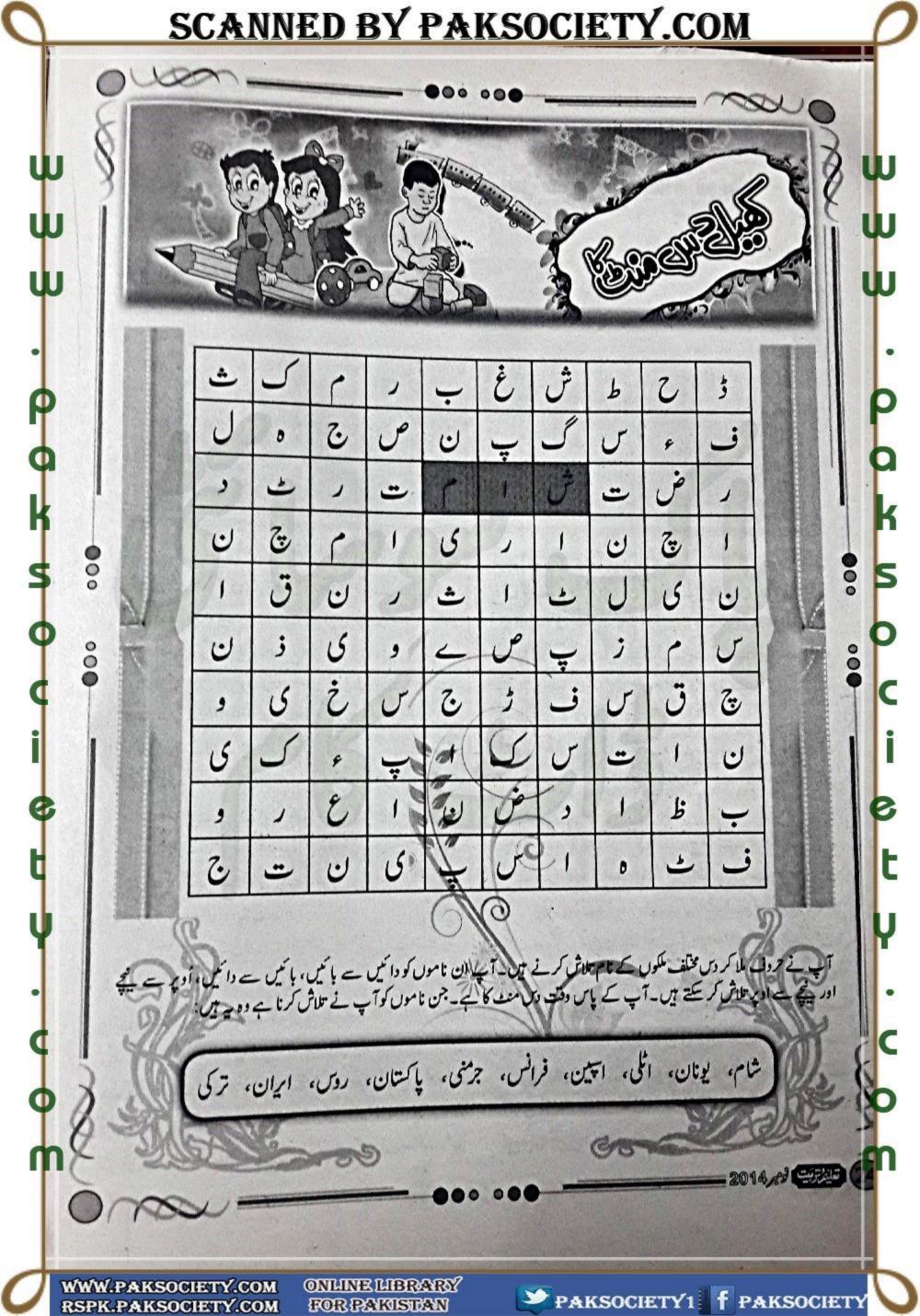





خدائے واحد کی طرف سے تین چزیں عقل، وین اور حیاء لے کرآئے اور حضرت آدم کو کہا کہ ان تینوں میں سے سی ایک چیز کو منتخب كريں تو حضرت آدم نے دين اور حياء كو چھوڑ كر عقل كوتر جح دى کوں کے عقل سے دونوں چیزیں دین اور حیاء حاصل ہو جاتی ہیں۔ (كشف طابر، لاجور)

ایک قافلہ اندھری سرعگ سے گزر رہا تھا کہ ان کے یاؤں میں کنگریاں چیمیں، کچھ لوگوں نے اس خیال سے کہ بیاسی اور کو نہ چھ جائیں۔ اُٹھا کررکھ لیں۔ کچھ نے زیادہ اُٹھائیں، کچھ نے کم اور کھے نے اُٹھائی ہی نہیں۔ جب قافلہ اندھیری سرنگ سے باہر آیا تو دیکھا کہ وہ ہیرے تھے۔ چنہوں نے کم اُٹھائیں، وہ پچھتائے کہ کم كيوں أنھائيں جنہوں نے نہيں أنھائيں وہ اور بھی پچھتائے۔ وُنا كَى زندگى كى مثال اى اندهيرى سرنك كى سى ب اورنيكيال یباں تکریوں کی مانند ہیں۔ اس زندگی میں جو نیکی کی، وہ آخرت میں ہیرے جسی میں مول کی اور انسان ترہے گا کہ اور زیادہ نیکیاں (دعا اعظم، شيخو يوره)

ال الميالية؟" شيخ سعديٌ نے كہا: "دوست بيرے كى مانند اور جمائی سونے کی مانند ہوتا ہے۔"

وه آدمي برا جران موا، كمن لكا: "خوني رشته يعني بهائي كوآب مونے سے تشہید دے رہے ہیں جب کہ دوست کو اس سے زیادہ فيتى بيرے سے تشبيد دے رہے ہيں۔"

آت نے کہا:" بھائی کوسونے کی طرح اس لیے کہا کہ اگرسونا وث جائے تو محملا کر اصلی حالت میں لایا جا سکتا ہے یعنی بھائی کے ساتھ لڑائی جھڑا ہوتو وہ جلد ختم ہو جاتا ہے اور دوست کو ہیرا اس لیے کہا کہ اگر ہیرا ٹوٹ جائے تو پھر اپنی اصلی حالت میں بھی

نام تما أس كا بجوا معين يره كر بچول كو ده ساتا لما سبق جو ياد وه كرتا محنت سے وہ جی نہ چراتا مار نہ وہ استاد سے کھاتا س ے پہلے ہاتھ اُٹھاتا اور استاد سے داد وہ یاتا تم بھی محنت کو اپنا لھا ( محرشفيق اعوان ، اتك)

ایک تما لاکا برا دین باتیں نی نی لکھ کر لاتا کام وه اینا وقت یر کرتا یاس ہونے کا ہوتا یقین خوشی خوشی اسکول کو جاتا جب بھی کرتا سوال استاد ديتا اكثر فحيك جواب میرے دیس کے نونہالو! W

W

محورًا كانفى زين دو تين ایک گھوڑا ہے تیار تین کے آگے مار محورًا مارے لات يانچ جھ سات بس بے گوڑے بی آخ نو دی (علیند احمد، راول پندی)

علم کی شع جلاؤ ظلمت جک ک مناؤ علم ہے نادر کہنا دل کے فاتے رہنا J 22 LT " يو يخ پرج بن علم ب ایک سمندر ب یں اس کے اغد قست صرف اس کی جامے یجے ہو اس کے بماکے الم ے رب ما ہ ال سے کون جدا ہے

( و محلم بحر، مانظ آباد)

جب الله تعالى في حفرت آدم كوزين ير بيجا تو حفرت جرائل

0 اے انبی اکال وضو کرو، تباری عربوسے گی۔ O جومرا المتى لے، سلام كرو، نيكيال بوھيں كى-O کم میں سلام کر کے جایا کرو، کھر کی خیریت بوسے گی-واشت كى نماز يز سے رموء تم سے پہلے لوگ جو اللہ والے بن

كے تھ، ان كا يى طريقة تھا۔

O چھوٹوں پر رحم کر، بروں کی عزت کر، تو قیامت کے ون میرا سائحی ہوگا۔ (طافظ محد اساسط ایر چوک)

O کامیانی حوصلوں سے ملتی ہے اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں۔ دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ اچھا دوست جا ہے کتا بھی یُرا بن جائے، بھی اس سے دوئی مت توڑنا کیوں کہ یانی جاہے جتنا بھی گندا ہو جائے ، آگ بجانے کے کام آتا ہے۔

 لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات تہیں، بڑی بات یہ ہے كدايها دوست بناؤ جوتمهارا اس وقت ساته وع جب لا كهول تہارے مخالف ہوں۔

O لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے، ایساعمل کرو کہ لوكوں كے ول سے آپ كے ليے وعا فكے۔

 کوئی آئینہ انسان کی اتن تھی تصویر پیش نہیں کرسکتا جتنی کے ای کی گفتگو- (احمدسیم شیروان، اید آباد)

- ن علم سيمور وق سے
- O والدین کی خدمت کرو ..... خلوص کے ساتھ۔
  - 0 بات کرو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تیز کے ہاتھ۔ O مجت كرد ....الله اور رسول ك ساته-
    - 🔾 غصه في جاؤ ..... على كاساته \_
    - و جہال بیفوں سیلے کے ساتھ
  - O ملازمت كرو .....وانت دارى كراته-O . بحث كروسسسوك كالهـ (

نیں آ سکا۔ یعن اگر دوست کے ساتھ دشنی پیدا ہو جائے تو پھر دوی نیس موعق (میج المن توراند، سال کوت)

# الراآل بحيد يرفي ك فائدي

و فغاء كے يوج يں، باشباس من فغاء ہے۔

W

- و مادات ومصبتول سے بچاؤ کے لیے پڑھے ہیں۔
- و صول رزق اور باق برحانے کے لیے اے برحا ماتا ہے۔
  - و جنم اور عذاب برے رہے کے لے اے پر حاجا ہے۔
- O راحت اور دل کوسکون میجانے کے لیے اے پڑھا جاتا ہے۔
  - و ثواب عاصل كرنے كے ليے اے يوھا جاتا ہے۔
- 0 برکت کے لیے بڑھے میں باشرال کے بڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ (رانا اسامہ شیر، بھر)

O کی کواچھ عل سے خوتی دینا، ہزار جدے کرنے بہتر ہے۔ o موتی اگر یجوی می گرجائے تو قیمی ہے اور گرد اگر آسان پر

بحی پڑھ جائے تو بھی بے تیت ہے۔

- O جوانی امیدول پر زندہ رہتی ہے جب کہ بردھایا ماضی کی یادول میں۔
- O خرات گرے شروع ہونی چاہے لیکن گریس ختم نہیں ہونی چاہے۔
  - O مبركا برقدم كام يالى كى طرف بروستا -
    - 0 انان کا ب سے برا بوج فصہ ہے۔
- 🔾 آسان پرنگاه ضرور رکھو، مگر بیامت بھولو کہ پاوس زمین پر بی رہیں۔
- O خالى برتن زياده آواز كرتا ب\_ ( الد عزه سعيد، بور ع والا )

- 0 رات کو بھوکا سو جانا، می قرض دار أفضے سے بہتر ہے۔
- O جو محض نامكن كے يتھے بعا كتا ب، وہ مكن سے بھى رہ جاتا ہے۔
  - O کے کہددے ہے دین کو خلفشارے نجام ال جاتی ہے۔
- و قريدي ده چيز ې جو زنده ريتي ې ( ور تنب ديره عادي خان)

CS 2014 Ad



ایی صورت حال میں جب کوئی مخص اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے اور بار باراپنا فیصلہ بدلے، أے تھالی کا بینگن کہتے ہیں۔



رافعہ نے برا سا گول بینگن دھوکر تھالی میں رکھا۔ لے کر جو چلی تو بینگن لڑھک کر یہے گر پڑا۔ اس نے زمین پر سے اُٹھاکر دوبارہ دھویا اور اس تھالی میں رکھا۔ اب جو چلی تو بینگن نے پھر ایک لڑھنی کھائی اور زمین پر آ رہا۔ رافعہ نے جھنجھلا کر کہا: ''بی بینگن ہے، اسے ایک جگہ قرار ہی نہیں۔'' ساس نے کہا: ''بی اِسپاٹ تھالی میں تو یہ لڑھکے گا ہی، اسے گہری پلیٹ میں رکھو۔'' سپاٹ تھالی میں تو یہ لڑھکے گا ہی، اسے گہری پلیٹ میں رکھو۔'' است میں رافعہ کا شورہ باہر صانے کے لیے تیار ہو کر لکلا اور اس سے کہنے لگا: ''میں تم لوگوں کے ساتھ شادی پر نہیں جا سکوں اس سے کہنے لگا: ''میں تم لوگوں کے ساتھ شادی پر جانے کا پکا وعدہ گا کیوں کہ مجھے ایک دوست کے ہاں دوجت پر جانا ہے۔'' اس سے کہنے لگا: ''میں نے اداوہ بدل لیا ہے، میں نے دوست کے ہاں جانے کہا پکا وعدہ کیا تھا۔'' رافعہ منہ یہ ورکر بولی۔ ''مگر اب میں نے اداوہ بدل لیا ہے، میں نے دوست کے ہاں جانا ہے۔'' میں نے اداوہ بدل لیا ہے، میں نے دوست کے ہاں جانا ہے۔' میں نے اداوہ بدل لیا ہے، میں نے دوست کے ہاں جانا ہے۔' میں نے اداوہ بدل لیا ہے، میں نے دوست کے ہاں جانا ہے۔' میں نے اداوہ بدل لیا ہے، میں نے دوست کے ہاں جانا ہے۔' میں نے دوست کے ہاں جانا ہے۔' میں نے اداوہ بدل لیا ہے، میں نے دوست کے ہاں جانا ہے۔' میں نے دوست کے ہاں جانا ہے۔' میں ان جانا ہے۔' میں نے دوست کے ہاں جانا ہے۔' میں نے دوست کے ہاں جانا ہے۔' میں نے دوست کے ہیں۔' میں برا بیٹا آیا۔

ی ایر کیا یکانے کی رویس نے بیکن نہیں کھاتے، میں

آلو کھاؤں گا۔'' لڑکے نے بعند ہو کر کہا۔ ''ارے! ابھی تو تم نے ناشتے پر کہا تھا کہ بینگن ٹماٹر پکاؤ چاولوں کے ساتھ۔'' مال نے جیران ہو کر اُس کی طرف دیکھا۔

= 2014 /23

متكرى كے لوگ جنازے يربيہ پھول ڈالتے ہيں جب كہ چين، جايان اور کوریا کے لوگ خوشی کے موقع پر انہیں استعمال کرتے ہیں۔ بودا سائز میں 0.2 سے 2 میٹر تک اونچا ہوتا ہے۔ 20 سے 25 سینٹی مريد درجة حرارت يربيد بودا خوب مو ياتا --



چھو(Scorpion) ایک زہریلا کیڑا ہے جس کا تعلق فائیلم آرتھروپوڈا (Arthropoda) سے ہے۔ بیضحرا، گلے سڑے ہے اور کوبر وغیرہ کے پاس رہتا ہے۔ ان کی آٹھ ٹائلیں ہوتی ہیں۔ ان کی دُم پر زہر یلا ڈیک ہوتا ہے۔ یہ کیڑا ہاری زمین پر 430 ملین سال پہلے آیا۔ ان کی جسامت 9 ملی میٹر سے 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ پیکو کی 1750 انواع (Species) ہیں جن میں سے 25 نہایت زہریلی اقسام ہیں۔سوائے براعظم انٹارکٹیکا کے یہ پوری ؤنیا میں یائے جاتے ہیں۔ بچھو کے ڈنک کو "Aculeus" کہا جاتا ہے جب کہ وُم کو "Metasoma" کہتے ہیں۔ اس کے ڈیک



سے حاصل ہونے والا زہر ادویات میں استعال ہوتا ہے۔ بچھو کو نومبر کے مہینے کا جانور بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کیے نومبر میں پیدا ہونے والے افراد کو "Scorpion" کہا جاتا ہے۔ اس جانور پر محاورے، کہانیاں اور فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ پچھ کمپنیوں نے بچھو کو بطور نشان بھی اختیار کر رکھا ہے۔



W

کل داؤدی (Chrysanthemum) کو ماہ نومبر کا پھول کہا جاتا ہے۔ یہ چین کا قومی پھول ہے۔ اس کا تعلق"Asteraceae" فاندان سے ہے۔ اس کا لفظی مطلب سونا (Gold) پھول ہے۔ بیہ

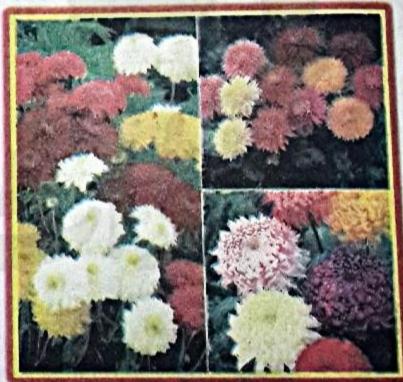

سدا بہار بودا ہے جس کو خوش نما چھول کی وجہ سے اُ گایا جاتا ہے۔ حفرت عیسیٰ کی ولادت سے 1500 سال قبل سے بیہ چھول لگایا جا رہا ہے۔ جایان اور چین کے لوگ اس پھول سے جوس تیار کرتے یں۔ ان کے پھولوں میں "Pyrethrins" نای کیمیکل حشرات کو بلاک کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ بجیئم، اٹلی، اسپین، بولینڈ اور

ے جلنے سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔

بالم الك المرجوى

پلاسک سرجری (Plastic Surgery) ایک ایبا طریقہ علاج ہے جس کی مدد سے زخموں کے نشان، موثے ہونٹ، موثی علاج ہے جس کی مدد سے زخموں کے نشان، موثے ہونٹ، موثی ناک، بردے کان وغیرہ کو خوب صورتی میں بدل دیا جاتا ہے۔ انس کے پلاسک سرجری دراصل یونانی زبان پلاشکیرز سے نکلا ہے۔ اس کے معنی جس دوبارہ بنانا، موڑ دینا یا اگانا وغیرہ کے جس۔ حادثات، اوائی جھڑے، بھدے بن یا پیدائش برصورتی کو ختم کرنے کے اوائی جھڑے۔ بھدے بن یا پیدائش برصورتی کو ختم کرنے کے

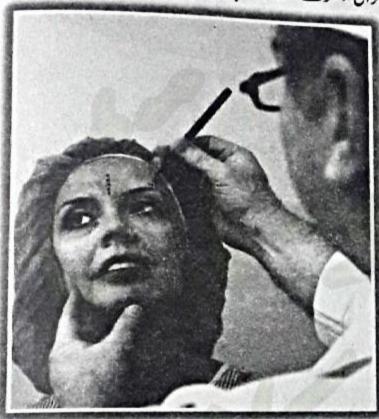

لیے اس بھنیک کا آغاز 600 قبل سے کو ہوا۔ پہلی مرتبہ بھارت کے ایک مسجائی فادرسٹر تا سیتا نے اس طریقۂ علاج کے اصول وضع کیے۔ 1594ء میں بلونا یو نورٹی کے پروفیسر کیسپر ٹھگیا کوزی سے بلا ملک مرجری پر کتاب لکھ کر سائنسی اصول وضع کیے۔ پہلی جگ عظیم کے بعد اس علاج نے جیزی سے ترقی پائی۔ 1794ء کے بعد اس علاج نے جیزی سے ترقی پائی۔ 1794ء کے بعد اس علاج نے جیزی سے ترقی پائی۔ 1790ء کی سرجری شروع کی گئی۔ 1960ء میں سیلیون (Silicon) کے استعال سے مصنوی اعتبال سے مصنوی اعتبال سے مصنوی اعتبال بین ہوا۔ وقیا کی گئی نامور شخصیات نے اس تعالی کے استعال سے مصنوی اعتبال کی گئی۔ 1960ء میں سیلیون (سیتین، امریکن اداکارہ اس تعنیک سے فائدہ افھایا جن ہیں شہنشاہ جسٹین، امریکن اداکارہ کی فورڈ، پاکتائی گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں، اداکار امیتا بھ اداکارہ ایشوریہ، امریکہ کے معروف گلوکار مائیکل جیکسن وغیرہ نے اس علاج سے فائدہ افھایا۔ پاکستان میں بھی یہ طریقۂ علاج مقبول ہو ملاح سے جہ بہدید



پیٹرول (Petrol) ایک فوسل ایندهن (Fuel) ہے جوزیمن سے نکلتا ہے۔ یہ نامیاتی مرکب ہے جو ہزاروں لاکھوں سال قبل فین ہو جانے والے درختوں کی ٹوٹ پھوٹ (Decomposition) سے ہنا۔ زمین سے نکلتے وقت اس میں کئی اور اشیاء کی آمیزش بھی ہوتی ہے مثلاً قدرتی گیس، مٹی کا تیل، پیرافین (Paraffin) اور اسفالٹ وغیرہ شامل ہیں۔ پیٹرول یا پیٹرولیم وو لاطینی حروف

W

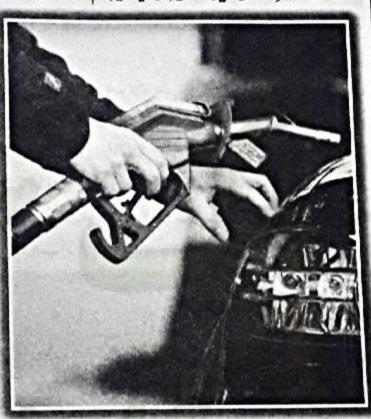

"Petro" اور "Oleum" اور "Oleum" اور "Oleum" اور "Oleum" اور اولیم کا مطلب ہے " تیل " پیٹان ہے نگلتے ہوئے یہ کے ایک مسجائی فادر سے کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس وقت یہ "Crude Oil" کہلاتا اللہ رقبی کی اس کی صفائی ہوتی ہے ۔ 1594ء شر ہے۔ آئل ریفائنزی (Oil Refinery) میں اس کی صفائی ہوتی ہے ۔ باکستان میں کراچی، اٹک اور ملتان میں تیل صاف کر نے کی کراف نے قائم ہیں۔ پیٹرول وُنیا میں سب سے زیادہ استعمال کے کارف نے قائم ہیں۔ پیٹرول وُنیا میں سب سے زیادہ استعمال کو بیت کی گئے۔ 1960ء میں ہیٹرول پیدا کرنے والے بڑے ممالک ہیں۔ پیٹرول پیدا کرنے والے بڑے ممالک ہیں۔ پیٹرول کے اور فیرہ پیٹرول کو اور پیک کہا جاتا کے کائرو المیک کو دو الے بڑے ہیں۔ پیٹرول کے دو الے ادارے کو او پیک کہا جاتا کے کائرو المیک کی جاتا کی گوگا، استعمال کرنے والے ادارے کو او پیک کہا جاتا کی گائی استعمال کرنے والے ادارے کو او پیک کہا جاتا کی گائی المیک ہیں۔ پیٹرول کہا جاتا کی گائی المیک ہیں۔ پیٹرول کی عالمی منڈی شن تجارت کو کشرول کرنے والے ادارے کو او پیک کہا جاتا کی گائی المیک ہیں۔ پیٹرول کی جاتا کی گائی ہیں۔ پیٹرول کی گائی ہیں۔ پیٹرول کی جاتا کی گائی ہیں۔ پیٹرول کی گائی ہیں۔ کیٹرول کی گا

ا ـ ايرخرو اـ تانين 10۔ونیا کی کس مشہور مجد میں پورے سال میں صرف دو فرض ا ير حالى جاتى ين؟

1/5-1

## جوابات على آزمائش اكتوبر 2014ء

1 - كل أوحد 2 - في سين 3 - 36 سنى كريد 4 سيويا ك و بال جريل 6 قتيل شفائي 7 \_ اسلم كمال Puck\_8 وارث النبي في البند 10 \_ مولوى عبدالحق اس ماہ بے شار ساتھوں کے درست عل موصول ہوئے۔ ان میں سے 3 ساتھوں کو بذرید ترید اندازی انعامات ویے جارے ہیں۔ الله زنيره خان، کراچی (150 رويے کی کتب) ج آمف على، لا بور (100 رو ي كى كتب) الله مریم رضوان ، راول پنڈی (90 روپے کی کتب) دماغ الااو سلط مي حصر لين والے كي بول ك نام بدور يو قرعداعادى: محد حزه مقصود، لا مور- محد ويثان، راول يندى - تحريم معراح، لامور-محر عمر فاروق، بحكر عيرمحمود، اوكارُه - محمد سلمان، كجرات - وليد احمد، گوجرانواله ـ اشرف، میانوالی ـ عائشه صدیقه، پیثاور \_ خصه اعجاز، باژه بملك \_ نداخان، يشاور عقيله رباب، تله كنك مطيع الرحن، لا مور سمیعہ تو قیر، کراچی ۔ خدیجہ نشان، کامونگی۔حسن رضا سردار، کامونگی۔ محمد شادمان صابر، لا مور۔ فاطمه صغیر، منڈی بہاؤ الدین۔ زینب محبوب، جبلم- احد غفران، موجرانواله- عارف تعيم، لا مور- كول صادق، گوجرانواله افراح سجاد، راول پنڈی مائشہ مجید، لا مور محمد قمر الزمال، خوشاب محمد عبدالله التب، يشاور محمد احمد خان غوري، بهاول بور- محمد احمد، ذريه اساعيل خان- عبدالله شاه، دريا خان-حفري حيات، جرود مفي الرحمن، لا بور مبر النساء واحد، لا بور عائشه سلام، اسلام آباد- صفورا احمد، ملكان- راحيله قربان، جبلم-عارف البي، لا مور- ناديه خان، بيثاور- رانا شعيب احمد، لا مور-شازیه خان، پیثاور شنیق رضوی، لا بهور \_ظهور اخلاق احمد، کراچی \_ظفر انوار، حيدر آباد- طارق رياض خان، لانبور-فيض سعيد، لا مور- عابد سجاد، مری - عدیل سلیم، کسووال - ولشاد احمد، ایبط آباد - اسلم نعمان، كوباك مسليم الدين احمر، سيال كوث مسعديه اشفاق، كرهي حبيب الله زبير الدين، فيمل آباد - اساعيل خواجه، لا مور عطيه اشفاق، او کاڑو۔ محدشریف خان، جبلم۔ عاطف انور، کراچی۔ احد خان، کو ہائ۔



ورج ویل دیے مجے جوابات على عددست جواب كا الخاب كريں۔ 1-9 جرى على كس فرض كى اوا يكى كا حكم نازل فرمايا حيا؟

1-3 i-40

2 - حفرت سلمان في كس مشيور محد كي بنياد ركي تحي؟

ا- مجراضي ا- مجرفرا اا- مجربا

٥ د عام محضة كا يميال ام كيا ب

المسوؤي زائي سليك المسوؤيم كلورائية ii \_ سوؤ يم سلفاتيذ

4 ونیا کی مشہور ومعروف نیر یانام کس ملک میں ہے؟

ii ـ يانام

اـ ورد اـ بل

5\_مدل كا يريد كن معرول يمضمل بوتا عا

i-8 معرع ii-6 معرع

6-نيك إلى كي كيل من الك فيم كنة كلازين يمشمل موتى عيد

i-6 کلاڑی i-7 کلاڑی ii-9 کلاڑی

7۔ ووا تیمہ زن کاروان بہار ارم بن گیا وامن

وهم بال جريل كاك كم على على ين ين

أ\_ فرمان خدا أ\_ساقى امه، الـ شكوه

8- فالبكا مطلب وإن دالاء ال كى جع كيا ي

أ-مطوب أ-طُوّب أأ- طالبين

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



اجزاء: 3528 آ دھا کلو تین کھانے کے چی بين:

دو کھانے کے بچ (عما ہوا) وهنيا: 会上上山山 اتاروات: ほしてい: دو کھانے کے چی ( کی بوئی) ایک کھانے کا چیج (پسی ہوئی) بلدى:

حرم معالى: ایک کھانے کا چچ (پا ہوا) : 2 حب ذاكته ٹماٹر: 3750 بياز:

يانچ عدد ايك چوتفائي منص هرا دهنیا: سفيد يمن: ایک عدد دو کھانے کے چیج

توكىيب: تے میں بین، دهنیا، انار دانه، منی لال مرج، پسی بلدی، پها كرم مصالحه اور نمك شال كر دیں۔ اب نمائر، بیاز، ہری مرج آور ہرا دهنیا كائ ڈال ویں۔ پھرانڈہ اور مکھن ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ آخر میں بوے کہاں کا حکل دے کہ اپنی پر تھلے توے پر فرانگ کرلیں۔

# اجزاء:

ران سالم: ويره كلو (ايك عدد) ادرك يسى مولى: ایک کھانے کا تھے آدهی بول (چھوٹی) لیمن جوں: آدھاک (اور ڈالنے کے لیے) ایک چوتفال کپ ليمن جوس:

چاہوا (ایک کمانے کا فیج) كشت كلان كاياؤور: ايك كمان كالحج عاث مصالح اور ڈالنے کے لیے

قو كيب: ران كو اچى طرح دهوكر اس پر چرى سے كت نگاكيں اور بوے ويلى على ذال كر اس مين مال كو ذبود بى اور آوج كھنے كے ليے جوز ويں۔ اس کے بعدای پانی میں آدھا کپ لیمن جوی، نمک، اورک البسن، سفید سرکہ اور گوشت گلانے کا پاؤڈر وال کر ایک وو کھنے کے لیے جموڑ ویں۔ اس دیکیے میں سے آدها پانی نکال دیں اور بقید پانی میں ران کو تعوز اسا اُبال لیں۔ اس کے بعد سے میں پروکر کو کے کی آئج پرسینگ لیں تارہو چۈك كوگرم كرم ميمانوں كو پيش كريں۔ معروہ 2014 \_\_\_\_\_\_



خالہ نے دیکھ لیا۔ اس وقت وہ سبزی والے سے بھاؤ تاؤ کرنے میں معروف تھیں۔فورا بھاگی ہماگی آئیں اور نوی کے منہ برتھیٹر رسید کر كے بوليں۔" آئندہ كرو مے ايبا؟" نوى جي رہا۔ انہوں نے چر یو چھا۔" کرو کے ایبا؟ بولو!" نوی نے جواب دیا۔" تنہیں کروں گا۔" خالہ کمنے لیس۔"شرم کرو مہیں تو جا ہے تھا کہ اس بے جارے کی مدوكرو، الناتم في ال كومصيبت مين ذال ديا-" يد كهدكر وه والس جانے کے لیے موکئیں۔ ہمیں ان پر بردا غصر آیا۔ ہم کہنے لگے کہ بیر تو ہمیں شرارتیں بھی تبیں کرنے دیتی۔ جیسے ہی ہم گھر میں واخل ہوئے تو سامنے برآمدے میں ایا جان بیٹے ہوئے تھے۔ ہارے لکے ہوئے چرے دیکھ کر وہ بھانپ کئے کہ ضرور کوئی مئلہ ہے۔ انبول نے ہم سے وریافت کیا۔ ہم نے ساری بات ان کومصالح لگا کر بتائی۔ ساری بات س کر ایا جان اُسطے اور نوی کو نری طرح ڈانٹے گئے۔ ہاری تو وہ حالت ہوگئ کہ آسان سے گرا مجور میں انكا\_اس دن كے بعد جمارے ول ميں خاله كے ليے عداوت پيدا ہو گئے۔ ہم لوگ اکثر انہیں تک کرنے کے مواقع اُوھونڈتے رہتے۔ وا ایے گریں اکیلی رہتی تھیں۔ خدانے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا جب کہ ان کے شوہر بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ ان کی

حارا آبائی شرتھا۔ مارا تمن منزلہ مكان تھا جوكہ ميرے دادا جان كو يرے بارج تھے۔ يرے تا كے تن سے تھ اور باك دو جب کہ ہم لوگ چار بہن بھائی سے شانی بھائی، گڑیا آیا اور بانو باتی چونکہ اب برے ہو سے تھ، لبذا وہ ہارے ساتھ نیس کھلتے تھے۔ باتی نے جن میں منیں ، غاز و، عاقب، ویکو، نوی اور بلو شامل تے، ل كرخوب وها يوكرى كاتے تھے۔ مارى كى يس ايك ادھرعمر كى خالون ربتى تقى جن كا نام تو كچھ بھلا ساتھا مر لوگ انبيس خالہ كتے تھے۔ برول كوتو ان سے كوئى يريشانى فيس تھى كر يے ان سے سخت نالال رہے تھے کول کہ جب می کوئی بجہ شرارت کرتا تو ڈانٹ دی گر انہوں نے مجمی کی کو مارانہ تھا۔ ایک دفعہ نوی نے نظ وكت كي ال نے ايك الدع فقير كو يہ كه كركه وه كرا ب، اے برك كے بين في بي لا كرا كمال وقت كي على فقير كورود يار كروا دي ورنه تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جب نوی میر حرکت کر رہا تھا تو

2014,23

کہ اچا تک پوری د بوار دھڑام سے میرے اوپر آگری اور جھے کھے موش ندرہا۔ ہوش میں آئے پرایخ آپ کو اسپتال کے بستر پر پایا۔ میراجهم پلیوں میں جکڑا ہوا تھا اور سر میں درد کی فیسیں اُٹھ رہی تھیں۔ میرے ارد کرد امی، آیا اور تائی جان کھڑی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کرسب کی باچھیں کھل اسھیں۔ میں نے باجی سے بوجھا كرآب كوكيے معلوم ہوا كر و بوار ميرے اوپر كيے كرى ہے۔ باجى بولى- "متم ابھى زياده بولومت \_ ميس بعد ميس تفصيل بتاؤں كى -" ميس خود نقابت محسوس كرربى تقى، لبذا ميس أكسيس بندكر كے ليك كئے۔ اتے میں زس آئی اور مجھے نیند کی گولی دے کر چلی گئے۔ اگلے دن مسج کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں خود کو خاصا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جار دن بعد مجھے اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ سب لوگ میرے لیے دعا کر رے تھے کہ میں جلد از جلد صحت یاب ہو جاؤں۔ ہفتے بعد جب میں بیٹھنے کے قابل ہوئی تو میں نے باجی کو اپنا سوال وہرایا تو وہ بولیں کہ جبتم یہ دیوار گری تو کافی زوردار آواز آئی۔ ہم سمجھے کہ ٹائر پھٹا ہے۔ وہ تو بھلا ہو خالہ کا کہ ان کی نظر اپنی کھڑ کی سے ہمارے گھریریری تو وہ بھا گم بھاگ ہمارے ہاں پہنچیں اور تہمارے دیوار کرنے کی اطلاع دی۔ ہم جلدی سے وہاں مینے۔ ابو نے ریسکیو 1122 والول كوفون كيا تو وہ چند ہى منثول ميں پہنچ گئے اور تمہيں ملے کے نیجے سے نکالا اور زخمی حالت میں اسپتال پہنیایا۔ امی کی حالت سنجل بی نہیں رہی تھی۔ چی اور خالہ نے بردی مشکل سے سنجالا۔ ہم خود مجی فورا اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ تہارا بلڈ كروب خالد كے سواكسي سے نبيس ملتا تفا۔ انبول نے فورا آ كے براج كرخون دينے كى پیش كش كى مگر ڈاكٹروں نے انہیں عمر رسيدہ ہونے کے باعث خون دینے سے منع کرنے کی کوشش کی مگر خالہ نہ مانیں۔ انہوں نے فورا کہا کہ آپ میری فکر نہ سیجئے، بس بچی کو خون لگا و بيجئ \_ چنانچ تمهيں خون لگا ديا گيا ورنه ڈاکٹروں نے تو بيه خدشه ظاہر كيا تقاكه اكر وقت يرخون نه لكايا جاتا لو خدانخوات .... " باجي نے اینا جله أدهورا چهور دیا اور خاموش بو کئیں۔ مجھے بہت شرمندگی بوئی اور میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں خالہ کو کتنا غلط بھی تھی جب کہ وہ میرے لیے رحمت کا فرشتہ ٹابت ہوئیں۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر وستک ہوئی اور خالہ ہاتھ

W

تخواہش تھی کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کریں مگر ہماری وجہ سے وہ ایسا W نہ کر یا ئیں اور مجھے اس کا پھھتاوا ساری زندگی رہے گا۔ وراصل ہوا مچھ یوں کہ انہیں ج کے لیے سعودی عرب دن بارہ بجے کی فلائٹ W ے روانہ ہونا تھا۔ ہم ان کے گھر ان نے ملنے کے بہانے محتے۔ ایے میں وہ کی کام کے لیے کرے سے باہر گئیں اور ہم نے حجت W ے ان کی گھڑی کا وقت ایک گھٹٹا پیچھے کر دیا۔ اتنے میں وہ واپس ۲ کیں اور گھڑی یر ان کی نظر پڑی۔ وہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہو کیں اور کہنے لکیں۔ " با میں ایر کیا ابھی گیارہ بے تھے اور اب دس ج رے ہیں۔" مرے ذہن میں جماکے سے ایک خیال آیا۔ میں جے سے بولی۔" خالہ! آپ جس مقدس مقام کی زیارت کے لیے جانے کی ہیں، اس کے لیے بندہ کہتا ہے کہ فورا پر لگا کر پینے جائے۔ ایا لگتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرر ما ہے، جبکہ ایسانہیں ہوتا۔ آپ ماری گھڑ یول سے و کھ لیس ابھی وس بی بجے ہیں۔" خالہ کی جیرت میں کی واقع ہوئی اور وہ ہنس دیں۔ اور واقعی بچو، تم سیح كبتے ہو۔ اس عمر ميں تو ويسے ہى دماغ كام كرنا چھوڑ ديتا ہے۔" ہم نے بھی خالہ کی ہاں میں ہال ملائی اور بنتے ہوئے چل دیے۔ باہر فكتے بى مم نے بلند بانگ قبقهد لكايا اور اپنى فتح ير ناز كرنے لگے۔ بے جاری بھولی بھالی خالہ ہمارے ہاتھوں بے وقوف بن گئیں اور جج كى سعادت سے محروم رہ كئيں۔ اتنا كچھ ان كے ساتھ كرنے كے باوجود بھی ہم یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ جی خالہ کو بہار کر دے تا کہ ہم باسانی گلی میں گھوم پھر سمیں اور ول کھول کر شرارتیں کر سمیں مر خالہ شاید ہی بھی بیار ہوئی ہوں۔ وہ اکثر ہمیں کھانے پینے کی چزیں بھی دینیں مر ہم ان سے بھی راضی نہ ہوئے۔ ہم سارے بچوں کے امتحانات جون کے آخر میں ختم ہو گئے۔ پہلے پچھ دن تک و ہم كومرہ آتا رہا كر چر ہم ہر چيز سے أكتا كئے۔ ايك ون موا بہت تیز چل رہی تھی۔ میں نازو کو لے کر گھر کی مجھیلی طرف چلی گئی جهال پر پہلے تو ایک کمرہ تھا جگر اب وہاں خالی ایک و بوار ہی رہ گئی تھی۔ میں اور نازو کھیل رہے تھے کہ نازو اچا تک گر پڑی۔ وہ اب تھیلنے کے قابل نہ تھی، لبذا میں اسے سہارا دے کرنافی کے پاس کے ائی۔ اے گر چھوڑنے کے بعد میں واپس ای جگ پر آگئی اور وابوار \_ كے ساتھ لگ كر بيش كئ اور سہانے موسم سے لطف اندوز ہونے كى

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

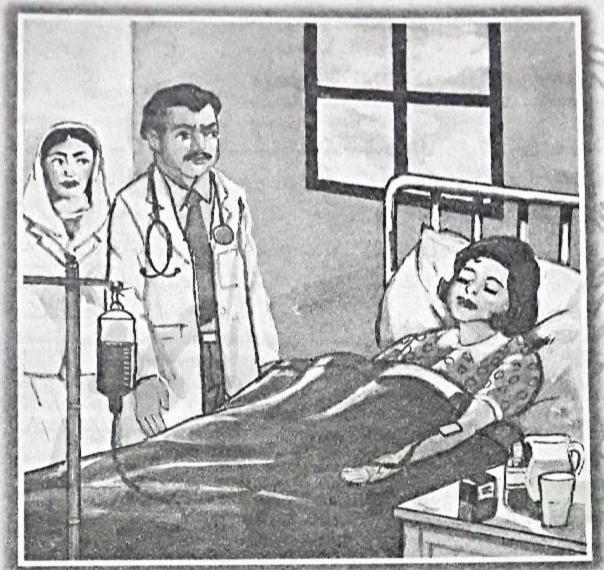

میں بینی کا ڈونگہ تھاہے اندر داغل ہوئیں۔ میں ان سے نظریں نہیں ملایا رہی تھی۔ میں نے ال سے معافی مالکنا عاہی مگر اس وقت کہدنہ تھی۔ میں نے انبیں وصیمی آواز میں سلام کیا جس کا دیا۔ انہوں نے مجھے بیختی بلائی اور چلی م محموص بعد ميري حالت كافي حد تک بہتر ہو گئی اور میں خود سے اُتھنے کے قابل ہوگئ، پھر بھی میں مکمل طور ير صحت ياب نه جو يائي- ايك دن میں بسر پر کیٹی ہوئی تھی اور بہت اداس مقی۔ پھر ایکا یک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے باجی سے کہا کہ وہ مجھے قرآن باک لا

چلتا و کھے کر ان کے منہ سے پچھ نہ لکلا۔ وہ بس مجھے دیکھتی ہی رہیں۔ میں آہتہ آہتہ چلتی ہوئی خالہ کے چھوٹے سے گھر کے اندر واخل موئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھ ہی رہی تھیں کہ میں بول اُنھی۔''خالہ مجھے معاف کر دیں۔'' یہ کہتے ہوئے میری آواز رندھ گئے۔ انہوں نے مجھ سے وجہ بوچھی تو میں نے ان کو ساری یا تیں جو میں ان کے بارے میں سوچتی تھی اور جو شرارتیں ان کے ساتھ کی تھیں، انہیں بنا دیں۔ پہلے تو خالہ کے چرے برغم کے آثار نمایاں ہوئے تگر پھر وہ کہنے لکیں۔''گڑیا ایسا لگالیا، پھر وہ بیرے ساتھ بھے گھر تک چھوڑنے کئیں۔ اس واقعہ کو خاصا عرصہ گزر کیا ہے اور آج خالہ بھی اس ڈنیا میں نہیں ہیں۔ میں خالہ کو مبھی نہیں بھول سکتی کیوں کہ وہ میری محت ہیں اور محسنوں ک تجھی نہیں بھولتے .

دیں۔ تھوڑی در میں قرآن مجید میرے ہاتھ میں تھا۔ پڑھتے پڑھتے میری نظرایک آیت پر براهی جس کا ترجمه کھھ یوں تھا۔" بے شک گمان گناہ ہے۔" مجھے احساس ہوا کہ میرے سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی تلافی مجھے ہر صورت کرنی ہو گی۔ نہ جانے مجھ میں اتی طافت کیسے آئی کہ میں خود کھڑی ہو گئی اور یاس بڑی بیسا تھی کا سہارا کیتے ہوئے چل بڑی۔ ابھی میں دروازے تک ہی پیٹی تھی کہ ای جان اندر داخل ہوئیں۔ وہ کہنے لگیں: ''ہیں گڑیا، بہتم بسر سے كيول أسمى مو؟ كوئي چيز جا بي تفي تو مجھے بتا ديتى۔ ميں تو خور تمہارے یاس آ رہی تھی۔ یاجی تو تمہارے یاس ہی ہوتی ہے، اے كه ويق-" ميس نے كيا۔ "اى جان! باجى نماز كے ليے كرے ے باہر منی تھیں۔" ای نے جواب دیا۔"وہ تو تھیک ہے مرتم جا کہاں رہی ہو اور وہ بھی خود چل کر'' امی مجھے چلتا ہوا د کھ کر بہت حیران بھی تھیں اور خوش بھی۔ میں نے کہا۔"این کی گئی غلطیوں کا یہ کبہ کر میں چل دی۔ ای نے چھ کہنا عابا گر مجھے

CORD 2014 A





مر سِزوشاداب محيتول مِن محرا بوابه كاؤل اين خوب صورتي اور يہال كے رہے والے لوگوں كى خوش اخلاقيوں كى وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہاں کے باشدے زیادہ ترکھتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے کول کد گاؤں شہرے کافی دُور تھا، اس لیے لوگوں كا شير على آنا جانا ببت عى كم بوتا تعار اس كاوك كا نبروار فضل كريم جو كه نهايت نيك اور يرييز كار آدى تما، وه كاؤل ك طالات سے بمیشہ باخر رہتا اور کوئی سئلمہوتا تو وہ گاؤں کے بزرگوں سے صلاح ومشورہ كر كے جلد بى نمٹا ليتا۔ ويسے بھى يبال لرائی بہت کم و کھنے میں آئی تھی کیوں کہ یبال سب امن پند

كتے بيں يُرا وقت بتا كرنيس آيا كرتا اور بى اى گاؤں كے ساتھ ہوا۔ ہوا یوں کہ جب لوگوں کی گندم کی فصل تیار ہو گئی تو ب لوگ اے كائے كى تيارياں كرنے لگے۔ ب نے اپن اپن ا درانتیال تیز کروالیس۔ ایک رات جب سب لوگ چین وسکون کی نینوسورے سے تو اوا یک گاؤں کے تمام اطراف سے وحوال

محبرا کر باہر کو دوڑے، آگ نے پورے گاؤں کی تصلوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ تمام فصلیں چند لحوں میں جل کر بھسم ہو چکی تھیں، سوائے راکھ کے پکھ نہ بچا۔ وہ رونے دھونے کے علاوہ پکھ نہ کر سکے۔ یوری رات ای دکھ میں گزار دی۔ صبح سب لوگوں نے اپنے این کھیوں کا رُخ کیا کہ شاید کچے فصل جلنے سے نے محلی ہولیکن سوائے کالی زمین کے انہیں کھ ندنھیب ہوا۔

دن و علے تبردار فضل کریم نے تمام گاؤں والوں کو اسنے ڈیرے پر بلایا۔ جب بوڑھے بزرگ، نیج، نوجوان سب اکٹھے ہو گئے تو نبردار فنل کریم نے کھڑے ہوکر بات کا آغاز کیا۔ میرے بزرگو اور نوجوانو! نقصان کسی ایک کا نہیں بلکہ

پورے گاؤں کا ہوا ہے۔ رونے وحونے اور واویلا کرنے سے ہماری فصل ہمیں واپس نہیں ملے گی، لہذا ہمیں حوصلے اور بہادری ے کام لینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ گلی کس طرح، کیا كى نے جان بوجھ كرية آگ لگائى ہے يا بيدا تفاقيد حادثہ ہوا ہے۔ مجعے کے تمام لوگوں نے اپنی رائے دی کہ یہ اتفاقیہ لگی ہے۔ کسی اٹنے لگا۔ دموئی کے چیلنے سے لوگوں کی نیزیں اُڑ گئیں۔ وہ نے کہا کہ یہ سازش تھی۔ جب تمام لوگوں نے رائے بیان کا

 W

W

W

آستہ آستہ فصل تیار ہونے گی اور چند داوں بعد پک کر تیار ہوگئی، کسان بہت خوش تھے کیوں کہ اب ان کے اُرے حالات خوش ہونے والے تھے۔ وہ برای بے چینی سے فصل کائے کے لیے اوزار تیار کرنے گئے۔ ماضی ان کے ذہنوں سے پوری طرح مث چکا تھا، اس لیے ان کو ذرا سا بھی خیال نہ تھا کہ تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چالبازی، مقدر کا کھیل ایک پار پھر ان کا دروازہ کھیلنانے والا تھا۔ ہے جہ بھ

رات تقریبا گیارہ بج کا وقت تھا۔ اس وقت بورا گاؤں عالم خواب میں مست تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ کہیں کہیں سے کوں کے بھو تکنے کی آواز ماحول کو آسیب زدہ کر دیتی۔ ای اثناء

د قارای اعاء

ے کھ فاصلے مرسوسائل ال کی اور قاب اُتر کیا۔ اس نے مورسائل کا زن وایس شرک طرف کردیا۔ قاب یول نے کی مونی گذم کے قریب سکریت ساکائی، پھروی تلی گذم میں پیل دی۔ اوم فتاب ہو سے سے سریت کے دھوی کے چا ينائے لگا، أوه آگ يورے كھيول على جيلتے كلى۔ ويكھتے ى و كمية آك نے پورے كاؤں كى ضلوں كوائى ليب من لے ليا۔ جب آگ کے دھوئی نے الر کرنا شروع کیا تو لوگ بريدا كر أشف اور بابرى جانب دورت ميس انبول في آگ كوديكما تو وہ جران و بریتان رہ گئے۔ مور سائیل موار کے جرے بر فاتحانہ مكرايت أبرى، وو تيزى سے موثر سائكل كى طرف تونے لكا لیکن آج شاید مقدر اس کا ساتھ ندوے دیا تھا۔ اس کے موثر مانكل مك فتي ع يلى ق أل مضمائل مك مح في كول كريوك كرماته ماته كدم في وفي آك ال جكه وفي وكي چنگاریاں موار سائیل کے آور جا گریں۔ آگ بااسک کی نالی پر ارى جال سے نظل كے ذريع پنرول كى زيل ہوتى بوتى بوتى فوراً بلول کی اورو کھنے تی د کھنے آگ نے موٹر سائیل کو بھی لیت عل کے ایا۔ ایک زور والد وحاک ہوا ، مور سائکل کے

يرفي ألا كنا- فتاب يش تجر الليا ورووشركي طرف دورت لكا

ليكن ال وقت بهت دير مو يكل تحي المنتقل افراد ك تول نے

چوں کہ دھا کہ کی آ وازین کی تھی اس کیے وہ فورا سوک کی طرف

دوزے۔ وہ نقاب ہوٹی کو دیکھ بچے تھے، اس کے اس کو پکڑنے

كے ليے إدالي اوت سے بعال دے عظم فيروار فعل كريم اور

اس كے دونوں نوكر سب سے آئے تھے۔ فيردار ادويو عرى كے

بادجود تيزى سے دور رہا قا كيوں ك دو يو كو كو تدو بكرتا جاہتا

تحاد لقاب اول جائے جائے اوا تک چرے فوار کھا کر کر گا۔

جلد بی ان منوں نے فات میں کو قابد کرتے کی کوشش کی لیکن

W

000

PAKSOCIETY1

PAKSOCIETY

تنوں کے سامنے اس کے حوصلے جواب دے گئے۔ وہ آہت آہت مزاحت رک کرنے پر مجور ہونے لگا۔فعل کریم نے نقاب أتارنے كى كوشش كى ليكن اس فے نقاب بروى مطبوطى سے بنا ہوا تھا۔فضل کریم ایک یار نقاب اُتار نے میں کامیاب ہو عما۔ جونمی چیرہ نظر آیا، اس نے نقاب دوبارہ چڑھا دیا، اس کے باؤں تلے سے رمین نکل کئے۔ کیوب کہ نقاب پوش اس کا سوتیلا بھائی محمود کریم تھا جے اس کے پاپ نے اس کی او باشیوں اور عیاشیوں سے تنگ آ کر گھرے تکال دیا تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں ے اوتا رہتا تھا۔ گاؤں والوں نے کئی بار اس کے باپ سے شكايت كى ليكن وه اپنى ب موده حركول سے باز نه آيا۔ اس ليے اس كے باب نے اے كھرے تكال ديا۔ باب كے مرجائے ك كافى عرصه بعد گاؤل واليس آيا اور وه بھى درندے كردپ يى اس نے گاؤں کی رونفیں أجار ویں۔فضل كريم نے كئى بار اس كو وْهوند نے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی پتانہ چلا۔ وہ جا ہتا تھا کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ اور اس کا بھائی ایک ساتھ رہیں۔ وہ اینے بھائی کو نیک انسان کے روپ میں ویکھنا جاہتا تھا لیکن قدرت کوشاید کچھ اور ہی منظور تھا۔

W

W

W

گاؤں کے مشتعل افراد کا ٹولہ بالکل ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔فضل کریم نے گاؤں کے لوگوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔لوگوں کا یہ ٹولہ بہت غصے میں تھا۔ انہوں نے بغیر کسی حیل و جحت کے نقاب ہوش کو اُٹھا کر قریب ہی آگ میں بھینک دیا۔ آگ نے

اس کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا جیسے پہلے ہی وہ الی خوراک کی شخر تھی۔ ویکھتے ہی ویکھتے وہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ فضل کریم جیرت و وکھ کا بت بنے سے سب دیکھ رہا تھا جب کہ گاؤں والے بچرم کوسرا دیے پر جوش وخروش کے ساتھ ایک ووسرے کے مل رہے تھے کیوں کہ انہیں یقین تھا کہ آئندہ ایانہیں ہوگا۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ سب خوشی خوشی ا بن گھروں کو چلے گئے اور آرام کی نیندسو گئے۔فضل کریم کی آنکھوں سے تو جیسے نیند روٹھ گئی تھی۔ اس نے رات وہیں اینے بھائی کی راکھ کے قریب بیٹے کر گزاری۔ آفتاب کے طلوع ہونے پر جب لوگ اینے اپنے کھیتوں کو دوبارہ کاشت کرنے کی غرض ے پہنے تو ویکھا کہ نمبردار راکھ کے ڈھر کے قریب سور ہا تھا۔ جن لوگوں نے بید منظر دیکھا تو حیران ہو گئے اور اسے جگا کر اس طرح سونے کی وجہ ہوچھی۔فضل کریم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ این توجہ راکھ کے ڈھیر کی طرف رکھی۔ لوگ پریشان تھے کہ آخر فضل کریم کو کیا ہو گیا ہے لیکن کسی کو اس راز کا پتا نہ تھا کہ مرنے والا اس كا سوتيلا بھائي محمودتھا جے وہ بہت جا بتا تھاليكن اسے حسد كى آگ نے جلا دیا تھا اور اگر وہ اینے بھائی كى طرح بننے كى کوشش کرتا تو وہ معاشر ہے میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا اور اس طرح جل كرنه مرتاك

ع ہے کہ حدی آگ ہیشہ صدر نے والے کو جل کر な…な…な 一一でのあり

## 

حسين انصر مان، گوجرانواله- سيد تيمورعلي خالد، جھنگ- ساجد علي، گوجرانوالمه- مبرالنساء واحد، لا بمور- زينب محمود، جملم- سميد تو قير، كرا جي \_ محد احد رضا انصاري، كوف ادور ابرار خان ترين، كوئد مطيع الرحن، لا مور لائبه مريم، ديم ياد خان عائشه صديقه، يثاور - محد اشرف، میانوال محر اویس، فیصل آباد زینب خان، پشاور ورده زهره، جھنگ محمد ہاتیم، چکسواری عقیله رباب منہاس، تله گنگ مبوش سرور، کراچی۔ اخلاق احم، سندری۔ حسن رضا سردار، کامونگی۔ خدیجہ نشان، کامونگی۔ فاطمہ صغیر، منڈی بہاؤ الدین۔ محمد ابراہیم ہمایوں، حویلیاں۔ مريم رضوان، راول چندي ساره فاطمه، ميانوالي صفي الرحن، لا مور- سعديه عباس، كوجرانواليه منصب على باجوه، تانيا احسال مفطه ارشد، لوجرانوالد ويره خان، كراجي - محد احمد، ذيره غازي خان- حافظ محد زكوان، بهاول يور محد قر الزمان، جو برآباد علمان طابر، محمد طبدالله ٹا قب، بیناور الحمد احمد خان غوری، بہاول پور۔ آمنہ اختر، راول پنڈی۔ اسفرعلی، بہاول پورےمحمد اکبر، لاہور۔ محمد شوال ندیم، اوکاڑہ۔محمد حمر حمزہ مقصور لا بور محمد ويشال، واه كينت محر رضوان، ميانوالي محمد جمال زركر، ميانوالي - زوميب احمد، لا مور - فارعه فهيم، الامور - وجيع ارمغان سلمان، کیرات علید احمد، راول پندی- رافع بونس، لا بور-تسنیم عبدالمجید، قصور- ہمالوں رہیں۔ وشاب شاء عابی، لا بور مصباع اکرم، لا بور- روا فاظمہ عمر، راول پندی- مریم کاشف، حیدرآ باد

(19) 4 2014 2014 2014



پیوں کا مطالبہ کرنے لگتے، یوں مینے میں ہزاروں پیے وہ أثرا لیتے۔ ان کی عادات د کھے کر ابا، امی اور باجی کوتشویش ہوئی۔ اس ليے جميں اتنے سخت آرڈر ملے تھے تاكہ ہم دونوں بھائيوں كو بچت كرنے كى عادت ير جائے۔ بھيا جى چكرا كر كرنے بى والے تھے ك بم نے الحيس تقام ليا۔ باجي بي علم بھي صادر كر كے كئي تھيں كہ ہر مینے کی جمع کی ہوئی رقم وہ خود ویکھیں گی، جو زیادہ جمع کرے گا، اتنا ى اس كے حق ير جبتر موكار ساتھ ہى لا ي دے كر جميس مجوركر كئيں۔ ہم نے خوب جمع كيا، اب وقت آگيا تھا كہ ہم ايك ليب ٹاپ خرید کتے تھے۔ میں نے بھیا جی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بولے۔" بھائی جان! مہينة حتم ہونے ديں، پھر جتنے سے جمع ہوں مے میں آپ کو دے دوں گا اور ہم لیب ٹاپ لے لیس گے۔" اس کی بات ٹھیک تھی، مجھے مہینہ ختم ہونے کا انتظار کرنا جاہیے تھا۔ آخری ون میں لے اس سے میسے مائے تو وہ خالی ہاتھ لوٹا۔ میں نے یوچھا۔ " میے کہاں ہیں؟" بشکل اس کے گلے ۔ آوا نکل۔ "جہاں میں رکھتا ہوں وہاں نہیں ہیں!" سے کرمے سے تو حوال باخته ہو گئے۔ بیسے کم ہو جائے نیادہ مجھے نم ایں بات کا تھا کہ

"اف! اتن مبنگائی ہو گئ ہے۔ غضب خدا کا ....! آئے، دال کا بھاؤ تو دیکھو! ان کی قیمتیں تو آسان کو چھورہی ہیں۔'' ہاری باجی جان پھیلے ایک منتے سے مبنگائی پر دھوال دھار تقرير كردى تحي جس كالبالب بيقار آخر بم في تك آكر يوچه ي ليا-"تو باجي اس من ماراكيا قسور ع؟" وه كيفكيس-"تم لوگوں کا کوئی قصور مبیں ہے۔ ای لیے میں جائی ہوں کہ مہیں بغیر کسی قصور کے سزا نہ ملے۔ دیکھو بچوا ہم سفید ہوش لوگ ہیں۔ ایی ضروریات پوری کرلیں، یمی بہت ہے۔ متعبل کو نظرانداز کرنا مارے لیے بہت مشکل ہے۔ ای لیے تم لوگ ہے جمع کرنا شروع كر دو تاكم مهين اين چونى محمونى ضروريات كے ليے مال باپ كے ياس نہ جانا برے ہم ان كے بي بي، جميں ان كا خيال كرنا واے۔" باتی کہ تو فیک رہی تھیں۔ میرے لیے تو ہے جع کرنا مشکل نہ تھا گر میرے چھوٹے بھیا تی کے چیرے پر بہت ہے رك آ اور جا رہے تھے۔ بھيا جي كے ليے سےكام انتائي مشكل تفا ا كول كه وه لو منثول بل تمام يسي أزا ديا كرتے سے واحر دوست نے کوئی نا محلونا دکھایا، أدهر بھیا جی نے وہ خرید لیا۔ پہلے دن ہی تمام مے آڑا دیے کے باوجود بھی ان کا دل نہ بحرتا تھا۔ وہ عزید اب بابی کوکیا جواب دیں گے۔ خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا گر صر کرنا تو

ہم نے سیکما ہی نہ تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ برصورت چور کا سراغ لگا كر چھوڑيں كے۔ الكے روز بم اسكول سے رفصت لے كر آ گئے۔ شوسی قسمت ای محمر پرنبیس تھیں۔ ابا آفس اور باجی کالج سمی ہوئی تھیں۔ گھر میں مای کام کر رہی تھی۔ ہم انھیں مشکوک نگاہوں سے محور رہے تھے۔ ہم نے پورے گھر کی تلاشی کی اور اب ہمارا زخ مای کی طرف تھا۔ ہم نے مای پر اپنا غصہ شنڈا کیا اور ان پر چوری كا الزام بهى لكا ديا۔ وه اپني صفائيال ديني ربيس مگر جم ان كى ايمان واریاں اور احسانات بھول گئے۔ وہ روتی ہوئی گھرے نکل سکیں اور ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔

W

W

W

ایک مخض بعد ای جان آ گئیں۔ یو چضے لگیں۔" بیو! ماس کو كہيں ويكھا ہے؟" ہم نے نفي ميں سر بلا ديا تو كہنے لكيں۔ "حرت ہے، مبح آئی تھی اب گھر میں نہیں۔ اوّل تو وہ اتنی جلدی جاتی نہیں اور اس کے علاوہ کہیں اور بھی نہیں جاتیں۔" ہم معنی خیز انداز میں مسکراتے رہے۔ رات کو کھانے پر جان بوجھ کر ماس کی بات چھیر دی۔ ای کو مای پر غصہ تھا کہ ایک تو کام أدهورا چھوڑ گئی، اور پھر واپس بھی نہیں آئی۔ وو دن گزر گئے، پھر جار دن اور اب مہینہ ہونے کو تھا مگر مای کو نہ آنا تھا، نہ آئی۔ سب حقیقت سے بے خبر تھے۔ ای، مای سے بدظن ہو چکی تھیں اور اب ایک نی مای کام کے لیے آنے لگی تھی۔ یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ اتوار کا دن تھا، پورا گھر صاف ہور ہا تھا۔ ہمارے کمرے کی بے ہنگم صورت حال دیکھ کر امی جان نے پورے کمرے سے فالتو اشیاء نکالنے کا تھم دے دیا۔ ہم دونوں نے مل کر کمرے کی صفائی . شروع کر دی۔ الماری کی صفائی کرتے ہوئے مجھے ایک خوب صورت بھالو، جار ريموث كنشرولد گاڙيال اور ايك جہاز ملاك ليه ب چزیں دومختلف ڈیوں میں بڑے ہی خوب صورت انداز میں سنجی ہوئی تھیں۔ میں نے بوی راز داری سے بھیا سے سب کچھ اگلوا لیا۔ یہ سب کچھ بھیا کا ہی کیا دھرا تھا۔ آپ نے وہ ضرب المثل تو من رکھی ہو گی کہ''چور چوری ہے جائے، ہیرا چھیری سے نہ جائے۔" اس میں کھھ ایا ہی ہوا تھا۔ بھیا جی نے استے سے ایک ساتھ و کھے نہ تھے اور این جمع شدہ پیبوں سے یہ چزیں بدلائے تھے مرحقیقت یہ بھی تھی کہ وہ اس بھالو اور گاڑیوں کو

جھ سے چھیا کر رکھتے ہوئے خود بھی اس کے متعلق بھول گئے تھے۔ پیوں کے متعلق ان کی پریشانی حقیقت تھی۔ اس بار تو حرت الگیز طور پر باجی نے بھی جاری جمع پونجی نہیں دیکھی تھی۔ خیر "جان بی سولاکھوں یائے" بھیا جی اسے کھلونے یا کر خوشی سے

رات کو اینے کرے کی کھڑی سے جاند کو لگتے ہوئے مجھے ا جا تک ہی اس ماس کا خیال آیا۔ صبح ہی صبح ہی دونوں اپنی فلطی کا ازالہ کرنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ چوکھٹ بند كرف كى مرجم في أخيس روكا اور ايك بار استدعا كى كه جارى بات سن کی جائے۔ وہ نیک عور ت تھیں، انھوں نے ہمیں بلا کیا اور ہم نے تمام احوال ان کے گوش گزار کر ویے اور معافی مجی مانگی۔ پھران سے ایک سوال بھی کیا جو ہمیں بے چین کر رہا تھا۔ "ای! اگر آپ نے چوری ٹیس کی تھی تو پھر آپ نے توکری کول چور دی۔ آپ نے الیا کول کیا؟ اس وقت آپ کو بیا خیال نہیں آیا کہ یوں نوکری چیوڑنے سے آپ مزید مشکوک ہو جائیں گی۔' وہ بولیں۔''بیٹا! میں نے آپ سب کی نظروں میں ایک معتبر مقام قائم کیا ہوا تھا مگر جب وہ اعتبار ہی ٹوٹ گیا تھا تو میں کب تک آپ کی مشکوک نگاہوں کا سامنا کرتی؟ کب تک ا نی بے گناہی کا جوت پیش کرتی رہتی؟ کیا یہ میری ایمان داری کی تذلیل نه بوتی؟" وه جمین لاجواب کر تمکن مگر پر بھی اس باظرف عورت نے ہمیں معاف کر دیا۔ ہم ان کو بردی مشکل سے منا كر كم لائے۔ باجی اور امی كوسارى بات بتائی اور ان سے استدعا کی کدابوکو نہ بتایا جائے ورنہ جاری خیرنہیں۔ اس یارسا عورت پر اب ہمارا اعتبار مزید مضبوط ہو گیا تھا اور اس عظیم عورت نے مرتے وم تک اس اعتبار کو قائم رکھا۔ آج میں اس کی قبر کے سر ہانے بیٹے کر یہ کہانی لکھ رہا ہوں اور بہت شرمندہ بھی ہوں۔ بغیر جوت اور محقیق کے کسی پر الزام تراشی سے گریز کرنا جاہیے کیوں کہ الزام جاہے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ بہت ی زندگیاں برباد کر دیتا ہے اور دوسروں کے اعتبار کو بھی تھیں پہنچاتا ہے۔

公公公

2014 20



معلومات عامد ن آمانی بیل کی ایک چک عی اوسطا کر کروز بارس باور قوت میں ہوتی ہے۔ ٥ الى اورجوني قطين عن جد ميني كالبي راسة عول ي ٥ الله جم عي فون 75 مل في مناكى وقال الحريث كرا ع ن جماوال ایک ایما پھر ہے جوکہ یانی میں نیمن فوق ہے O سورج كاوزن زين ع 3 لا ك 32 براركن زيادو ي O سورة كى روشى 8 من اور جائد كى روشى ويره يكند مى وين O سلمان سائنس دان ابن البيش في ير يبل فواو رافي كا اصول بتايا تقاـ · فيش كل على بادشاه شاه جبان في تعير كروايا تعار O ماؤن بيرون دو پرندو ب جواي پر پيلا كرگانا كائاب-C 15 71 11 34 6 61 1 5 10 0 و وایس کے اور محدید ترک می ایل 0 1920 0 296 CHE DE CO و ونا کا ب ے چھوٹا کیل کا پٹر جایان نے بایا۔ (Atacama) بل کا وہ ریکتان کے جہاں آج میک بارش نبيس مولى-و ونا می سب سے زیادہ مجنے والی چر عرب بے۔ و المارك ايك ايا ملك ب جهال ير بر مرد اور فورت يرحى ن ب سے پہلاجن جہاز معرت معاوید نے بالا تھا۔ ٥ ملمانول (روزه و جري (شب معراج) كورض بوالم 0 انسانی آگھ کی بھی کا وزن 1 اوس کے برابر ہوتا ہے۔

W

W

W

ا مواول كالمك باليند كوكت بير-

٥٥ كون پرسك زياده بائيدروجن كيس يائي جاتى بـ



"ای میری کتابیں کہاں گئیں؟ ابھی پڑھتے پڑھتے اُٹھا تھا اور اب والي آيا مول تو كتابيل غائب بين " ابراجيم في اي كوآواز دى\_ "بیٹا! یہ آپ کی ذرائی ور صرف دو گھنٹے کی تھی۔ آپ کی كابين آپ كى ميز ير ركھى ہيں۔ بھلا يورے بيد ير سيل كري كتايين خود بى يره هائى كرربى تحين؟" امى نے جواب ويا۔

"میں اور اساعیل وہاں لاؤ نج میں لڈو تھیل رہے تھے۔آپ نے وہ بھی سمیٹ دی۔ کیرم بورڈ کوتو آپ چھینک ہی دیں۔ جہال ہم کھیلنے بیٹھیں آپ کوسمٹنے کی فکر لگ جاتی ہے۔ ' ابراہیم پھر غصے

W

''ہاں بھئی ہاں..... تھیلو ضرور تھیلو تگر یہ کیا کہ ہر چیز کورا بورا دن كرے يا لاؤن يا صحن ميں بلھرى يدى رہے۔ گھر كو كھر ہى رہنے دو، کیاڑ خانہ نہ بناؤ کہیں کتا ہیں تو کہیں لڈو کیرم ،کہیں کمپیوٹر تر کہیں موبائل ہمراہ کانوں کی ٹونیوں کے پڑا ہے۔"ای نے بھی خوب جيزي سے جواب ويا۔

"بيكم، أن كانول كى نويول كو بيذ فون كيت بيل-" مال ک لڑائی میں ایا بھی شریک ہوئے۔" ان کی وجہ سے گھر میں شور شرابانہیں ہوتا۔ ہم تینوں معصوم اینے اپنے کانوں میں لگا کرآپ کو سمجھلا روز اسے اُٹھانے، ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت..... وقت کا

اطمینان اور گھر کوسکون فراہم کرتے ہیں۔''

"ہاں بھی، آپ تینوں ہی تو میرے سب سے بوے خیر خواہ ہیں۔ پہلے یہ اخبار کیا کم تھا آپ کے لیے۔ سارا ون المحصول سے لگائے وُنیا جہاں سے بے خبر رہتے تھے اور اب کانوں میں ان میڈ فونز نے رہی سبی سر بھی پوری کر وی ہے۔ لاکھ آوازیں دول ..... کوئی کام کہول، بینے اور ان کے والد محترم سنتے ہی تبیں۔ و کھناکسی ون ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔" ای کو ان معصوم میڈ فونز پر بے حد عصہ تھا۔ سارا دن آوازیں دینے پر بھی تمام افرادِ خانہ جواب نہ ویے کی بھی چیز کو استعال کے بعد سمینا ان کی لغت میں نہیں تھا۔ ''ابراہیم اور اساعیل سنو دونوں..... کان کھول کر! مطلب نُوٹیاں نکال کر۔'' اب ای غرا کیں۔''اگرتم سب ہر چیز کو استعال كے كے بعد پھيلاتے رہو كے تو آئدہ كام سے يہلے اے و حوند نے میں کتنا وقت ضائع ہوگا....؟ کام سے پہلے ہی کوفت ہونے لگے گی۔ ان بھری ہوئی اشیاء سے گھر، کباڑ خانے کی شکل اختیار کرجائے گا۔"

''امی! اب یہ بستر روز ہی سونے کے لیے استعال ہوتا ہے

زیال بی ہے نال!" ابراہم جو نیا نیا کالج جانا شروع ہوا تھا، تکته نکال لایا اور اس پر ابا جان ب اختیار جموم أفسے

W

W

W

"اى! جب روز ايك بى يونى فارم كين كر اسكول جانا بي تو روز بدلنا، مقررہ مقام پر لنکانا، سب کیوں ضروری ہے ..... دوسرا نکتہ اساعیل نے نکالا جومیٹرک کے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کے ست اور کابل تھے۔

'ای! یه لیب ثاب، موبائل، میز فون، یه تارین سب تو ہماری زندگی کی طرح ہے۔ بھلا انہیں سمیٹنے کی کیا ضرورت .....بس جہاں جو چیز رکھی ہو، وہیں رکھی رہنے دیا کریں۔ مارا وقت ان اشیاء کو ڈھونڈ نے میں ضائع ہوتا ہے۔" سامنے بھری ہوئی چیزوں سے حقلی بحری تگاہ ڈال کر ایے شوہر نامدار کی طرف متوجہ ہوئیں جو آجھوں ہی آجھوں میں بیوں کو داد دے رہے تھے اور اپنی مكراب چھانے كى كوشش كررے تھے۔

ميدايك متوسط كمراند تفار محمرعلى صاحب ايك مقامي كالج اور اکیڈیمز میں پڑھانے کے بعد گھر آ کر موڈ بس آرام، آرام اور آرام کا ہوتا۔ ابراہیم اور اساعیل ان کے دونوں صاجر اوے ایف الیں ی اور میٹرک کے طالب علم تھے۔ دوران پڑھائی ایے موبائل ير مير فون لگاكر گانے سننا ان كا پنديده مشغله تھا۔ كالج، اسكول اور اکیڈی سے ٹیوٹن کے بعد دونوں اینے اینے لیب ٹاپ پر مصروف ہو جاتے۔ گیمز بھی بستر پر بیٹھ کر تھیلی جاتی اور کارٹون یا فلمیں بھی وہیں بیٹھ کر دیکھ لی جائیں۔ ان ہمہ وقتی سکر ینوں اور مار دھاڑ سے بھر پور گیمز نے لڑکول کو خاصا شدت پند بنا ویا تھا۔ دور جدید کے ان لوگوں کے ورمیان آمنہ بیگم خاصی سلیقہ شعار اور وقت کی پابند خاتون تھیں۔ ہمہ وقت بچوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے کی تلقین بھی کرتیں اور ہر وقت کی بے ترتیبی پر سب کو

امی جان کے لیے ملتان سے آنے والی اطلاع خاصی پریشان کن تھی۔شام کوسب افراد خانہ ہیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ آمنہ بیگم کی امی کی اجا نک بہاری کی اطلاع موصول ہوئی۔ یروفیسر صاحب نے بیکم کو فورا روانہ ہونے کا مشورہ دیا۔ دونوں بیٹوں نے جلدی جلدی امی کے ساتھ مل کر تیاری کرائی اور رات ہی الہیں ملتان کے

لیے روانہ کر دیا۔ آمنہ بیم اپنی والدہ کی طرف سے بھی فکر مند تھی اور گھر پر شوہر اور بچوں کے لیے بھی۔ بچوں کے لیے ڈھروں دعاكيس ما تك كروه روانه موكتيس-

ا کلا ون خاصی در سے طلوع جوا۔ ای کی غیر موجودگی کی وجہ ہے کوئی بھی صبح وقت پر نہ اُٹھ سکا۔ پروفیسر صاحب کی آ نکھ گیارہ بج كلى \_ كيا چك دار مج تقى \_ وه خوش كوار مود ميس لاؤنج ميس آئے، سامنے گھڑی گیارہ بجارہی تھی۔خاصی دیر ہو پیکی تھی۔جلدی جلدی لڑکوں کو جگا کر ناشتے کی تیاری کر لی گئی اور بارہ بجے تیوں اینے اینے کاموں پر روانہ ہو گئے۔شام کو گھر واپسی پر ابا جان دو برے پیزے لیتے ہوئے آئے۔ تینوں نے پیزا کھایا۔ پھرایے اين بستر اور اينا اينا كمپيوٹر .... اپ اپ بيٹر فونز- دوسرا دن بھي در سے شروع ہوا۔ آج ہر کام کرنے میں در ہور بی تھی۔سب نے اینے اپنے کپڑے ڈریٹک روم کے فرش پر کولے بنا کر ڈال دیے تھے۔ اپنے اپنے کیڑوں کی شاخت خاصی مشکل تھی۔ ابراہیم کی شرف میں کوئی کیڑا تھس گیا تھا جس نے ذراسی ور میں اسے کی جكه سے كاٹ ليا۔ النا سيدها ناشتہ كر كے سب رواند ہوئے، مر خاصی در ہو چکی تھی۔

آج والسي ير برگر كا آرۋر ديا گيا۔ پروفيسر صاحب اينے ليے سالن روئی لے آئے تھے۔ گھر میں ہر طرف چیزیں بھری تھیں۔ بستر، جوتے، کپڑے، کتابیں، کمپیوٹر، برتن.....آج تو پروفیسر صاحب کو بھی اپنا نائٹ سوٹ ڈھونڈنے میں وقت لگا۔ کچن میں صاف برتنوں کی قلت ہوتی جا رہی تھی۔ الماریوں میں گلے مہمانوں کے لیے رکھے گئے برتن نکالنا شروع کر دیے تھے۔ ڈسٹ بن دو ہی دنوں میں جر کر بدبو دینے لگا تھا۔ یانی کی بوللیں خالی بری تھیں، بھرنے کو کوئی راضی نہ تھا۔ تیسرے روز سب جلدی اُٹھ گئے۔ ناشتہ بھی جلدی کر لیانگر اساعیل کے جوتے ایسے غائب ہوئے کہ گھر کا کونا کونا چھان مارا، ناچار چیل مین کر اکیڈی جانا بڑا۔ دوسری طرف ابراجيم صاحب كابسة كھو گيا تھا۔ پروفيسر صاحب اپنا موبائل ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔سب ہی تلاش کمشدہ میں مصروف تھے اور کھڑی کی سوئیاں ان کے لید ہو جانے سے بے جرتیزی سے دوڑ رای تھیں۔ آخر باہر نکلتے ہی یاد آیا کہ گاڑی کی چابی بھی کم ہے۔

2014 23 -

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ا اس حاش میں سب کا وقت نکل چکا تھا۔ گھڑی تین بجا چکی تھی، منت پس محتی -

W

W

W

آج شوارے منگوائے گئے۔ ایا جان فون پر ای جان سے تمجری کی ترکیب یو چھنے لگے۔فون پر ترکیب تو سمجھائی جا سکتی تھی مر چزیں ڈھونڈ کر دیناممکن نہ تھا۔ سوآج ابا جان نے ساوہ دہی ے تدور کی رونی کھائی۔

اگلا دن مجرچمنی کا دن ثابت مواراؤکوں کا پید شدید طریقے ے خراب ہو چکا تھا۔ آج نہ سارا دن بڑھائی ہوسکی نہ کھیل، بس سارا ون ای کی زیر ہدایت اوآرایس بنا کر پیا گیا اور کیلے کھائے گئے۔ "امی جان، آپ آ جائیں۔" آج نانی کی طبیعت بہتر ہونے ک اطلاع ملتے ہی پہلی فرمائش اساعیل نے کی۔"ای، ہم آپ کو لينے خود آ جاتے ہيں۔" ابراہيم كى أداى اور بھى زيادہ تھى۔"اى سے كو تاريس، كل بم مورے مورے لامور سے ملكان كے ليے روانہ ہوں گے۔" کچن میں گلاس دھوتے ایا جان وہیں سے بولے۔ "ابو! ای کوتو اینا گھر اس حال میں دیکھ کریقیناً بہت صدمہ ہو گا-" دونوں منے بولے۔ اچلومیاں! یہ وقت بھی آنا تھا، ال کر کام كرتے ہيں۔ يہلے كن، چركركى صفائى اور آخريس كيڑے سيك

> 🖣 لیں مے۔" تینوں کی محنت رنگ لائی اور شام تک محرك فكل سى حد تك فكل آئى۔ دوران صفائي بت ی اشیاء نہایت غیر متوقع جگہ سے برآمد ہوئیں۔ اساعیل کے جوتے کیڑوں کے ڈھر كے نيچ ے لے۔ ابا جان كى عيك بسرك عادر تھیک کے ہوئے برآ مدہوئی۔اساعیل کے مل وز باتھ روم کے شیشہ پر رکھ تھ اور عارج کن میرآج انہیں ادراک ہوا تھا کہ بھلا كانول من ثونيال لكاكراور نكابي مصنوعي ميدان جگ ير گاڑ كر زندگى كے امتحان كيے ديے جا علتے ہیں۔ وقت کو تو سوٹ کیس میں سامان کی طرح پک کرنا پرتا ہے۔ ہر چرکواس کی مقررہ جگہ پر مقررہ اوقات میں رکھنا بے شار مشکلات

مج سورے سر کا آغاز خاصے خواکوار موڈ سے ہوا تھا۔ ایا جان گاڑی چلا رہے تھے۔ ابراہیم ساتھ سیٹ پر بیٹا اپنے موبائل پر گانے من رہا تھا۔ اساعیل بھی کانوں میں بیڈ فونز لگائے جھوم رہا تھا۔ فاص طویل ع سے بعد وہ سب کی لیے سنرے کیے لیکے تھے اور ساتھ ہی ساتھ امی جان کی واپسی کے خیال سے سب کی خوشی بھی بڑھ گئ تھی۔

ابوا ای مرتبہ میرے کانے کے أردو کے فیر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔" اہراہیم کو اپنا أردو كا رزلت یاد آ سیا۔ " كيول بيغ ، كيے .....؟" أبا جان بھي جيران موتے-" فیچر نے اُردو کے پیر میں مضمون کا موضوع شعر کے مصرعے کی شکل میں ویا تھا۔ میں نے موضوع چنا۔ كھول آنكھ زمين دكيھ فلك دكيھ فضا دكيھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس شعر میں شاعرضی خیزی کے فائدے بتا رہا ہے۔ صاف صاف با چل رہا ہے۔ میں نے ورزش کے فائدے بھی ساتھ اکھے۔ سیر کے فائدے بھی، مگر فیچر نے مضمون کے صفر نمبر دیے۔"



محے محورا کہ عن آکے بول عی ند سکا۔"

W

W

"بينا! نجرن ساتھ مي دو وعد نيس لائے ....؟" ابا جان نے یو چھا تو اہراہیم بھی شرمندہ ہو گیا۔" بیٹا! اگر آب بھی بھی مطالعه كرليا كري، اور چهنيس اخبار ي يزه ليا كريس تو ايي شرم ناک غلطیاں تیں ہوں گی۔ ول جاہ رہا ہے کہ یمیں گاڑی روک کر تمهاری خرلول - آئنده روزشام کو ایک محنظ أردو میں خود پڑھاؤں گا۔ اساعیل کی تو اطاء اس قدرخراب ہے کہ مضمون بڑھ کر پہلیوں كا ساكمان موتا ب-" ابا جان كاغصه وكي كرابراتيم كواين سابقه معروفیت بہتر لگی۔ دوبارہ موبائل سے گانے سنے لگا اور پروفیسر صاحب ائي توجد ورائيونك يروي لكر

مان ے سوکلومیٹر پہلے تیوں کوفریش ہونے کا خیال آیا۔ ایک صاف ستحرے پٹرول پہ پر گاڑی روکی۔ لڑے منہ ہاتھ دھو کرتازہ دم ہو چکے تھے۔ گرم گرم جائے نے ان کی محمل بھی اُتار وی تھی۔ "ابو! اب گاڑی میں چلاؤں گا۔" ابراہم نے اجازت نیس لی بلکہ اطلاع دی۔"اچھا یار! تم دونوں آ کے بیٹو، میں چھیے بیٹوں گا مگر صرف بتدرہ مند۔ پھرتم دونوں نے اچھے بچوں کی طرح سے گاڑی میں بیٹھنا ہے۔'' اہا جان راضی ہو گئے۔ لڑکے خوشی میں جھومتے گاڑی کی آگی سیٹوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ پروفیسر صاحب جب چھے بیٹے تو انہیں یاد آیا کہ وہ عینک بھول آئے ہیں۔موبائل سیٹ پر مجيئتے ہوئے وہ واپس بلك محتے۔ دونوں منے دروازہ تھلنے اور پھر بند ہونے کی آوازس کر اہا جان کے بیٹنے کا اندازہ لگا بیٹے۔ سو كانول من افي افي توثيال لكائم، ابراجيم في كارى برها دى۔ چھے دیکھنے کی دونوں بھائیوں نے زحت ہی نہ کی۔

پروفیسر صاحب میک لے کروائی آئے تو ند بنے ، ندگازی۔ کے در او ہوئ سے کو سے دے۔ جرول پہلے کے طازم نے بتایا كدوون بي كارى لے جا بي بيں۔اب موبائل بھى كارى يى اور بیوں کے فون نبر یاد رکھنا بھی نے وقت کی مفرورت نہ ری محى۔ بيب ميں باتھ والا تو ياو آيا كه بؤه بھى گاڑى مي عى تمار اب عب صورت حال مى-

پڑول پپ بی سے واحد یاوشدہ نبریکم کو کال کر سے بیوں کی حركت كے بارے ميں بتايا اور فورا انيس كال كرنے كى بدايت كى۔ ای جان نے ابراہم کے فون پر کال کی ۔ موصوف نے اپ میوزک میں کانگ ای و کھے کر کال ریسیو کر لی۔

"ابراہم تم ابو کو چھے چھوڑ آئے ہو؟" ای نے جلدی سے بيغ كو اطلاع دى۔ "اى، وہ ہمارے ساتھ گاڑى ميں بينے ہيں۔" ابراہم نے ای کو جواب دیا۔ ساتھ بی گاڑی سائیڈ پر روک کر چھے محوم كر ويكصاب

"نبس، وہ پٹرول پی یہ رہ کے ہیں۔ گاڑی واپس موڑو ....!!" ای سختی سے بولیں۔ اب اساعیل نے بھی کانوں سے بیڈ فون اور آ تھوں سے کالا چشمہ اُ تار کر چھیے و یکھا۔

"بس ای، ابھی جاتے ہیں۔" گاڑی واپس موڑ کر دونوں پپ پر پنجے۔ ابا جان سامنے پریشان کھڑے تھے اور بینے شرمندگی میں ڈوب تھے۔نی ایجادات سے فائدہ أفعاتے کے نشے میں ہوش وحواش کھودے کا میملی تجربہ انہیں بہت سے سبق دے گیا تھا۔ پروفیسر صاحب نے دونوں کو محورا، ڈائنا اور پھر کان معنے۔ پر مینوں ای جان کو لینے روانہ ہو گئے۔

#### ( ثماثر ایک مفید سبزی ھے

الناركا شاراك سرول بل موتا ب جو يورى دنيا عن ابيت كا حال ب- ثمازكا ابتدائى وطن جنوبي امريك عن واقع الحويد والدورو ب- ماراك مفيد عذا ب- ال كو بغير يكائع بحى كهايا جاسكا ب- چول كداس كارتك لال موتا بالبندا ال وال والم الله على الما جاتا ب-اس می حیاتی الف ب اورج كير مقدار مي موجود بوتا ب- اس مي تين طرح كى ترشيال (Acids) يائ جاتے بيل فيار كرورى، تی کودور کرتا ہے۔ توت باضمہ اور پھیچروں کی باریوں میں مفید ہے۔ یہ جراثیم کش ہے بڈیوں اور وائتوں کومفیوط کرتا ہے۔ جم میں وٹائن کا کی ہو جائے تو سوجن ہو جاتی ہے۔ جم کے جوڑ کرور پڑ جاتے ہیں۔ جم نیس برمتا۔ توی پست دو جاتا ہے والت اور سود سے مرحد موجاتے ہیں۔ ان بماریوں میں ٹماٹر بہت مفید ہے۔ جگر کے تعل کو درست کرتا ہے۔ جن بچوں کو بول کا دودھ پلایا جاتا ہے، البيل الك اوس نماز كاجول بلاة على - اكر من قبار مندايك كإ نماز كما ليا جائة بدن من طاقت آتى ب البعل دور أبو

2014月日

سكا؟ اے اپنا مامنى ياو آنے لكا۔ است مال باب كى مسيحتيل ياد آئے لليس- اے يه احماس موكيا كه اس في اسى مال باپ كى بہت نافرمانی ک ہے، جس کی وجہ سے وہ ترتی شیس کر سکا۔ اگر وہ اے مال باب كا كبنا مان ليتا اور پڑھ ليتا تو آج وہ بھى ايك كام ياب

ای وقت منصور نے اینے مال باپ سے معافی مالک اور آئندہ بھی بھی نافرمانی نہ کرنے اور مال باپ کی رضا پر راضی ہونے کا وعدہ کیا .... اے یہ بات مجھ آگئ تھی کہ جو بااوب ہوتے ہیں، وہ بانصیب بھی ہوتے ہیں اور جو بے ادب ہوتے ہیں، وہ ہیشہ نقصان میں رہتے ہیں اور بے نصیب ہوتے ہیں۔

(پبلا انعام:195 روپے کی کتب)

( و الماد مالم الوكاد و)

" مجھے نہیں پا مجھے ویڈ ہو گیمز اور تھلونے جا میں، ورنہ میں اسكول تبيس جاؤں گا۔"

''میں تنہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں، ہمارے یاس ابھی استے مے نبیں ہیں کہ تہیں یہ سب چزیں لے کر دیں۔ اچھے بچے تنگ نبیں کرتے۔ جاؤ تیاری کرو، اسکول کا وقت ہورہا ہے۔'

نعمان اور فاطمه دونول بہن بھائی تھے۔ فاطمه، نعمان سے بڑی تھی اور سمجھ دار بھی تھی مرنعمان ایک ضدی لڑکا تھا۔ آئے ون اینے غریب ماں باپ کے سامنے بھی تھلونوں کا اور بھی کپڑوں کا اور بھی زیادہ جیب خرج لینے کا مطالبہ کرتا تھا۔ اس کے ابو ایک سبزی فروش سے اور ان کی آمدنی بھی قلیل ہوتی تھی اور اور ہے مبنگائی کی وجہ سے دکان کا کراہیہ بجلی کا بل اور دوسری کھانے کی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ کئی تھیں۔ انہوں نے دوسرے والدین کی طرح اینے بچوں کو ایک اچھے اسکول میں واخل کروایا تھا۔ نعمان کی ای اس کو ہر مرتبہ بہلا کر ٹال ویتیں محرآئے دن وہ ای طرح سے ضد كرتا۔ اس كے ابواس كى دل جوئى كے ليے چزيں ولوائے كا قصد کر لیتے اور کام ہے فراغت کے وقت اے کئی چیزیں لا کر بھی ا من المر ال كا باته تنك اى ربتا تها اسكول ميس بهى بجور كواجلي يوني فارم، خوب صورت كتابول اور زياده جيب خرج و كيمه كر اس کا بی بھی لایا کہ کاش! یہ سب چزیں اس کے پاس بی ہوں۔ پھر خیال کرتا کہ میرے والدین تو غریب ہیں، وہ کھے

W

W

إبادب بالفيب، بادب بنفيب

(تسميد اوريس كحترى، كراچى)

"منصور پڑھائی کا وقت ہے، نیچ آ جاؤ۔" بیمنصور کی ای کی آواز تھی جومنصور کو بڑھنے کے لیے نیچ بلا رہی تھیں لیکن منصور نے ای کی بات سی ان سی کر دی۔

منصور بہت شرارتی تھا۔ اے کھیل کود کا اور بینگ اڑانے کا بہت شوق تھا اور اس شوق کی وجہ سے وہ اینے مال باب کا کہنا بھی نبیں مانتا تھا۔منصور کا ایک بھائی تھا ہادی۔ ہادی بہت نیک اور فرمال بروار تھا۔ یہ دونوں بھائی چھٹی جماعت کے طالب علم تھے۔ منصور کی ای اسے بہت مجھاتی تھیں کہ بیٹا! دل لگا کر پر عود بروں کا ادب کروتا کہ تم ایک اجھے انسان بن سکواور کام یاب زندگی گزار سکولیکن منظور جمیشه کی طرح ای کی باتوں کو ٹال دیا کرتا، جب كه بادى ول لكاكر يوهتا اورايين اى ابوكى بربات مانتا تقا\_ وقت گزرتا رہا۔ دونوں بھائی وسویں جماعت میں آ گئے۔ منصور اب مجى اين او كا كبنائيس ماننا اور وقت ضائع كرتا-بہرحال میٹرک کا امتحان بھی اس نے دے دیا۔ جب وونوں کا میٹرک کا متیجہ آیا تو ہادی نے شان دار مبروں سے امتحان یاس کیا جب كرمنصور يوى مشكلول سے ياس بوا۔

یای سال گزر محف بادی ہر امتحان میں کام باب اور منصور نا کام ہوتا رہا۔ اب بادی انجیشر بن چکا تھا اور اس کی اعلی تو کری بھی لك من سمى معود فالتو كامول من اينا وقت برباد كرتا ربار ايد

2014 2

رہے ہو۔ ابھی تو زخم بھی مندل نہیں ہوئے۔" فہمیدہ نے برتن وحو اكر أشف بوئ كبا-"اكركام يرنه جاؤل كا تو نعمان كى فرمائش سے پوری کروں گا، ورنہ وہ اسکول نہیں جائے گا۔" تعمان کے ابو نے جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔"ر کے ابا جان! مجھے اب پڑھائی ك سواكسي چيز كى ضرورت نبيس ميں شرمنده مول، ميس في آپ كو بہت سنایا۔ مجھے معاف کرویں۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پھھ ملے گا بس ای پر قناعت کروں گا۔ نعمان نے اپنے ابو کے قریب رک كرسر جھكا كركبا۔ اس ير اس كے اى ابوسشدر رہ كئے۔ ان

کے لیے پہلی کمی خوشی ہے کم نہ تھا۔ نعمان نے ایک ایسا فیصلہ کیا

(دوسرا انعام: 175 روپے کی کتب)

خدمت

تھا جو بہت سے بح نہیں کرتے

(محدزوبيب،كوباك)

Ш

الله وتا پنجاب کے ایک وور وراز کے ویہات کا کسان تھا۔ الله وتا كا بينا ذيشان بهت بى ذبين لؤكا تقار الله وتا اين بيش كو زبورتعلیم سے آراستہ کرنا جابتا تھا مگر گاؤں کا چوہدری رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ چوہدری تعلیم کے بہت خلاف تھا۔

م کھ عرصہ بل ایک کسان حیدر نے اپنے جیے کو تعلیم کے لیے شہر بھیجا تو چوہدری اور چوہدری کے بندول نے بدکھہ کر کہتم ہمیں نیجا دکھانا جاہتے ہو حیدر اور اس کے بیٹے کومل کروا دیا۔

الله وتا مجھ ایسا طریقہ اختیار کرنا جا ہتا تھا کہ اس کا بیٹا اور گاؤں کے بیچ بھی تعلیم حاصل کر عیس۔ آخر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا اور اس نے اسے منصوبے کو مملی جامہ بھی بہنانا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ مند اندھرے چوہدری صاحب کے جحرے میں چلا جاتا اور حجرے کی صفائی اور مال مولیثی کو حارہ ڈال ویتا۔ چوہدی اس کے اس طریقہ کاریر بہت جیران ہوا اور جب یا ج دن گزر مے تو چوہدری صاحب نے اس سے کہا کہ تمہارا کوئی كام ب بناؤ تاك مين اس بوراكر دول مر الله وتائي انكاركر ديا کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔

اب الله دتا روزانہ چوبدری کے ہاں جاتا اور الہیں نری اور حكت سے علم كى عظمت ير قائل كرنے لگا۔

چوہدری نے اس کے اچھے رویے سے متاثر ہو کر اس کی ہر خواہش بوری کرنے کا ارادہ کرلیا۔ سب مجھ کیے لے کر دیں گے۔ وہ اینے والدین کوستاتا تھا اور ضد ر اڑا رہتا تھا۔ ای طرح ایک دن بریک کے وقت نعمان اور اس ك دو دوست شاہ زيب اور قصل اين كھريلو حالات كے بارے ميں تيمره كررے تھے۔

W

W

شاہ زیب نے کہا: ''میرے ابوشہر کے نامور ڈاکٹر ہیں اور نتام لوگ علاج کے لیے میرے ابو کے پاس آتے ہیں۔ میں اسے ابو کو کسی چیز کی فرمائش کروں تو وہ یوں لا کر ویے تھے۔ اس نے چنگی بجاتے ہوے کہا۔ الممرے ابو پولیس آفیسر میں۔ برے بوے محرم میرے ابو سے ڈرتے ہیں۔ میں اگر کسی چیز کا نے بھی کبوں تو وہ فورا دلوا دیتے تھے۔ فصل بھی اپنا اثر ورسوخ وکھانے کے لیے یکھے نہ رہا۔ پھر ووثول نے نعمان کے حالات کے بارے میں استفسار كيا مكر نعمان كا افيد دوستول كوافي ابوكا پيشه بتانا، سورج کو چراغ دکھانے کے برابر تھا۔ جب نعمان نے رو کھے بن سے سری فروش کہا تو موقف دوست المنے گئے۔ "پھر تو تہاری ہر فرمائش پوری موجاتی ہوگی "شاہ زیب نے طنزیہ کہا۔ اس سے نعمان کا دل اور آیا اور پھر تمام دن اینے آپ کو کوستا رہا۔ ان باتوں ے نعمال احساس کتری کا شکار ہو جاتا تھا اور وہ اس کا شدت سے اپنی ای کے سامنے اظہار کرتا تھا اور بعض دفعہ وہ مطالبات کی بوچھاڑ کر ویا تھا اور ضد میں آ کر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایک شام نعمان کے ابر کام سے فاری ہو کر گھر آ رہے تھے کہ اجا تک سوک یار کرتے وقت ایک مگاڑی ان کے کندھے سے مکرا کر گزر گئی اور وہ اس کی تاب عدلاتے ہوئے سرک پر گر بڑے۔ چند مقامی لوگوں نے انہیں ایکونش کے ذریعے سول اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں فورآ نعمان کے چیا اور مامول بھی پہنچ گئے۔ان کوخراشیں اور گہرے زخم المع تھے۔ پھر کچھ لمحات کے بعد ڈاکٹرول نے چند دن آرام كرنے كا مشورہ دے كر رخصت كر ديا تھا۔ نعمان اور اس كى بهن فاطمه کر کرا کے رب کے حضور اسے ابا جان کے لیے شفایالی کی وعا كر رہے تھے۔ جب سے بير حادثہ پيش آيا تھا، نہ تو نعمان صد كرتا تھا اور نہ بی زیادہ جیب خرج کا مطالبہ کرتا تھا۔ وہ این ابو ک حالت زار کو دیکھ کر قناعت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اب تعمال کوایئے 🖊 محمیلو حالات کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسکول والے قیس کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نعمان کے ابوئے تیسرے دن بستر سے اُٹھتے ہوئے دکان یہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔"ار سس ارے سے کہاں جا

000 000

ماحب کے بروی تھے۔ وہان والے کے ان اور ا ساجب کود کھے کر رونے لگ کئے۔ فرقان صاحب نے سب کو والاسا ویا۔ استحامی ادان کی آواز آئی۔ انہوں نے عشاء کی تماز پڑھی اور کھاٹا گھا تے بیٹے گئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو ان کے باوی فرقان صاحب كين لك كدرسول اكرم في فرمايا: "سب عافت آزمائش انبیائ كرام يرآتى ب، چرزياده نيك لوگول ير، چرجو ان سے کم درج کے جول۔" اور ٹی اکرم فرماتے ہیں: "ہم سب الله كى ملكيت بين اورجم سب اى كى طرف جائے والے جیں۔ یااللہ! مجھے اس مصیبت کا ثواب دے اور اس کے بدلے میں اس سے اچھی چرعنایت فرما۔ جو بندہ اذبت و تکلیف پرصبر كرتا ب، تقدير الهي ير رضامندي كا اظهار كرتا ب اور برحال مي الله كاشكر ادا كرتا ب، الله تعالى اے اس مصيب كا بہترين بدله عطا فرماتا ہے۔ احمد صاحب اور ان کی بیوی نے یہ باتیں امھی طرح زبن نشین کر لیس اور الله کی تقدیر پر راضی مو گئے۔ منع نماز كے بعد احمد صاحب دعاؤں ميں مشغول تھے كدان كے موبائل فون کی تھنٹی بی ۔ دوسری طرف ہے آ وان آئی۔ ''میں سیٹھ الور بول رہا موں \_' سیٹھ انور؟ ان کوائے کانوں پر یقین نہ آیا۔ "جی ہاں! میں سیٹھ انور بول رہا ہوں اور سی ع کر کے داہی آ رہا ہول۔ اللہ نے مجھے ہدایت وی ہے۔ اس نے آپ سے معافی ما تلنے کے لیے فون کیا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ بہتے زیادتی کی تھی اور آپ كا بہت مال كھايا تھا، لبدا آپ مجھے معاف كروس ميں اے كے ر نادم ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصل آباد میں میری کیڑوں کی فیکٹری ہے، وہ آپ کی رقم سے بدلے میں آپ کو دے دوں۔ میں کل آپ کا انتظار کروں کا۔ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور کل سے آپ اس فیکٹری کے ایک ہیں لا احمر صاحب کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ وہ سوچنے کلے کہ انٹی جاری اللہ نے ان كے مبر كا صله دے ديا۔ وہ اسے رب كا حكر اواكر في اللہ

(صن بدر، اور عوالا)

(چوتما انعام: 115 روپے کی کتب)

سمى كاول ميل ايك لا في كر وولت مند ربتا تها جو بهت نیادہ منجوں تھا۔ کی کی مدونہ کرتا، اگر کوئی سوالی اس کے دروازے جب چوہدری صاحب کے اصرار پر اللہ دیا نے کہا کہ گاؤں میں لڑکوں اور لؤکیوں کے اسکوٹر بنائے جائیں تاکہ دوسرے دیباتوں کی طرح مارا دیبات بھی ترتی کر عکے۔

W

W

چوہدری صاحب اللہ وتا ہے است متاثر ہوئے تھے کہ گاؤں میں دو اسکول قائم ہو گئے اور درس و تدریس کا با قاعدہ آغاز ہو كيا- اس كاؤل كى بهت ے بيح برے موكر الجينز، ۋاكنر، فوجی، پولیس مین اور اعلی شعبوں میں جا کر اینے گاؤں اور ملک و قوم كا نام روش كرنے كا۔

الله دتا اور چوبدری صاحب اب اس دنیا مینبیس بی لیکن ان کی رومیں ایے گاؤں کی ترقیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں گی۔ ساتھوا ایکھ رویے اور خدمت سے انسان پھر دل کو بھی جیت لیتا ہے جس طرح اللہ وتا نے کیا اور گاؤل کو ترق کی راہ پر گامزن کر دیا۔ گاؤل کی گئ تعلیس اللہ وتا کی اس خدمت کو سلام كرتى ريس كى د (تيراانعام:125روك كت)

(عائشه ملك، چشمه)

احر صاحب گاڑی میں اپنے گر جا رہے تھے کہ ان کے موبائل فون کی مھنٹی بجی۔ انہوں نے بٹن دبایا اور کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف کارخانے کا مینیجر تھبرائی ہوئی آواز میں کہدرہا تھا۔"احد صاحب ہم لٹ گئے ہم جاہ ہو گئے۔" احد صاحب نے بو کھلا کر یو چھا۔" کیا ہوا؟" فیکٹری کے مینیجر نے بتایا کہ کارخانے کو آگ لگ گئ ہے۔

انہوں نے گھراتے ہوئے کہا۔ "میں آرہا ہوں۔" انہوں نے این کار کی رفتار بھی تیز کر دی۔ تھبراہٹ کی وجہ سے وہ سی طور پر گاڑی نہ چلا سکے اور ایک تیز رفتار موٹر سائکل سے ان کی گاڑی کی مكر ہو گئی۔ احمد صاحب زخمی ہو گئے۔ لوگوں نے انہیں اسپتال پنجایا۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہیں خر ملی کہ کارخانے کے ساتھ ساتھ ان کا شان دار گھر بھی تباہ ہو چکا ہے۔ گاڑی بھی ممر کی وجہ ے تباہ ہو گئی تھی۔ جب گھر پہنچے تو ویکھا تو وہاں صرف ملیے کا ڈھیر تھا۔ احمد صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ان کے دوست فرقان نے انبیں ولاسا ویا اور کہا کہ احمد صاحب! اللہ کو یہی منظور تھا۔ انہوں

19 CFAS 2014 Ad

غرور كا انجام

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اور مارا تھا۔ یاد رکھو! دولت دھوپ چھاؤں کی طرح ہے۔ اس پر غرور نیس کرنا چاہے۔'' (پانچواں انعام: 95 ردپ کی کتب)

ر صدا دیتا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا اور نوکروں کو تھم دیتا کہ اسے دھکے وے کر باہر نکال دے اور خود چیخ چیخ کر کہتا۔ "بیہ موتا تازہ کتا بے حیاء ہے کہ ما تگ کر کھاتا ہے اور شرم نہیں آتی۔"

w

W

ایک دان ایا اتفاق ہوا کہ اس دولت مند کے گھر کے پاس یے کورے ہوکر ایک قست کے مارے نے سوال کیا تو اس نے حب عادت طاز من كوظم ويا كدات وعك ماركر بابر تكال وي-چناں یہ نوکروں نے فرا آتا کے علم کی تعمیل کی اور اسے پینا شروع كر ديا۔ جب غريب سوالى كونوكروں نے اينے آقاكى خوش نودی کی خاطر خوب پیا تو وه سوالی دهازین مار مار کر زار و قطار روئے لگا اور اللہ سے فریاد کی: "اے اللہ! میری کیا تقدیر ہے کہ قلت روزی سے مجور ہو کر میرا سوالی بن جانا میرے لیے کم ذلت تھی کہ اس نے میری مزید بے عزتی کی۔مظلوم کی آو و بکا س کر و یکھنے والے بھی انگشت بدندال تھے اور بعض لوگول پر اس منظر ے کیکی طاری ہو رہی تھی۔ مظلوم کی آہ و زاری کچے ایے وقت ہوئی کہ غیرت حق جوش میں آ گئی اور تاجر کا کاروبار کھنے لگا اور چند دنوں میں وہ مفلس ہو گیا۔ نوکر جاکر اس کی خدمت چھوڑ کر چلے گئے۔ اس تاجر کا وہ ٹوکر جس نے تاجر کے تھم پر سائل کو دھکے وے تھے، مدتوں و محکے کھاتا ہوائسی دوسرے شہر میں ایک امیر تاجر كے بال ملازم ہوگيا۔ يہ تاجر ايك فيك ول انسان تھا۔ وہ غريوں اور ناواروں کی خوب خدمت کرتا تھا۔ جو سوالی بھی اس کے دریہ آتا تما، وه خالی باتھ نہ جاتا۔

ایک دن انفاق ایا ہوا کہ ایک نادار سوالی نے تاجر کے دروازے پر کھڑے ہوکرسوال کیا۔" بھلا ہو بابا! کچھ مختاج غریب کو بھی راو خدامل جائے۔"

مالک نے اپنے نے طازم کو کھم دیا کہ جاکر پوچھے کہ سوالی کیا

مانگ رہا ہے؟ جب سوالی اس کے پاس گیا تو وہ بہت پریشان اور

ممکین لوٹا۔ نیک دل تاجر نے اپنے نے طازم سے پریشانی کی وجہ

پوچھی تو طازم نے جواب دیا۔ "حضورا آن کل کی وُنیا کی ٹاپائیداری

کو دکھ کر شیشہ دل چور چور ہو گیا۔ یہ بھکاری وی میرا آتا ہے جو

کو دکھ کر شیشہ دل چور چور ہو گیا۔ یہ بھکاری وی میرا آتا ہے جو

کھی دولت میں کھیلا تھا۔"

نیک ول تاجر نے نوکر سے کہا۔" لیکن تو نے جھے نیس پیچانا؟ میں وی سوالی ہوں جے تو نے اپنے آقا کے کہنے پر دھے ویے

#### ويتنكى

ویکی آیا ویکی آیا لايا ديشت لايا وحث ال ے یے بوڑھے تر تر کے کے اس کا وار بہت ہے اں کی طار جہت ہے اس کا حملہ شام مورے کا ال کا دیے ذک یں ال کے زیر جرا ہے جی کو کانا حال کرا ہے منہ سے خوں اور تپ کی حدت اُبکائی کی اس پر شدت سر چکرائے دل گھبرائے اِک لحہ بھی چین نہ آئے اک اک جوز بلا دیا ہے آنو فول کے الا ویا ہے 8 91 11 5 6 = 11 8 9 15 5 - 1 18 كو لگان مچمر داني ڈھک کر رکھنا ہامن یائی بازو اینا کھلا نہ رکھنا صح کو ڈھکنا شام کو ڈھکنا لوش روز لگاتے رہنا وینکی دور بھاتے رہنا اتا ہے پر جاتا نہیں ہے بے اس کا پاتا سیں ہے ال کا بخے نہ ویا 63 to 27 0 1 = ب کو ال سے بجائے یہ یاری یاں سے جاتے خورشيد عالم صديقي ، لا مور

بنیادول پر کام کرتا رہا۔ سینٹ اینڈریوکلب گولف کے قوانین و ضوابط اور گولف کی روایات قائم كرنے ميں رہنما ثابت ہوا۔ مثال کے طور پر ایک معیاری راؤنڈ کی لمبائی اٹھارہ سوراخوں (Holes) پر بنائی گئی جو که آج تك قائم ہے۔

1848ء تک گولف کے کھلاڑی چڑے کی بنی ہوئی پُروں سے بحری گیند استعال کرتے رہے۔ ای سال ایک سخت گیند جس كا نام "Gutty" تقاء استعال ہونے لکی۔ امریکہ کے

ایک کھلاڑی کوبرن ہاسکل نے1899ء میں مائع سے بھری کولف کی گیند ایجاد کی۔1800ء کے آخر تک مزید اچھی تربیت، گولف کے تھیل کے سامان میں بہتری اور سہولتوں میں اضافہ نے بہت سارے کھلاڑیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کھیل کی مقبولیت اور ہر ول عزیزی جلد ہی اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ سے آئرلینڈ، کینیڈا اور امريكه تك جانجني -1873ء مين رائل موتريل كولف كلب وجود میں آیا اور امریکہ میں سب سے پہلے 1888ء میں سینٹ ایندر بوز گولف کلب بونکرز، نیویارک مین قائم موار امریکه مین ایمیور گولف ایسوی ایش کا قیام 1894ء میں عمل میں آیا۔ بعد ازاں ال تنظيم كا نام يونا يُنثرُ استينس كولف ايسوى ايشن مو كيا تها\_ گولف ایک پُرسکون کھیل ہے جس میں کوئی ٹیم یا کھلاڑی سی

کے خلاف نہیں کھیلتا بلکہ ہر کھلاڑی اپنا علیحدہ کھیل پیش کرتا ہے جس میں اس کومخصوص گیند ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ فاصلے پر ے ایک سوراخ میں کم از کم اسٹروکس (Strokes) لگا کر ڈالنی موتی ہے۔ ایک ممل راؤنڈ میں کل 18 سوراخ ہوتے ہیں اور کھلاڑی کو باری باری ان سوراخوں میں کم از کم اسٹروکس لگا کر گیند ڈالنی ہوتی ہے۔ یوں ایک کھلاڑی کو 18 سوراخوں میں گیند ڈالنے کے لیے 72 اسٹروکس کی اجازت ہوتی ہے۔ زیادہ اسٹروکس حاصل



مولف کوئی عام نہیں بلکہ خاص تھیل ہے۔ یہ تھیل مہنگا ہونے کی وجہ سے وُنیا کے امیر اور ترقی یافتہ ممالک میں کافی مقبول ہے۔ اس محیل کی تاریخ بہت پُرائی ہے۔ خیال ہے کداس محیل نے روم على كلي جائے والے ايك كيل يكا زكا (Paganica) عے جنم لیا ہے۔ روم کے باشدے جنبول نے اسکاٹ لینڈ اور برطانیے کے کچے حصوں پر ایک صدی بل سے سے چارصدیوں بعد از سے تک قبضہ کئے رکھا، وہ ایک لمبی مڑی ہوئی چیزی اور پرول سے بے ہوئے گیند سے پیکا نیکا کھلے میدانوں میں تھیلتے تھے۔ گولف کی متند تاریخ 1457ء میں لمتی ہے۔ اس سال اسکات لینڈ کے شاہ جیمر دوم کی مارلین نے کولف پر مابندی لگا دی کیوں کہ کولف كے رجمان كى وجہ سے تير اندازى كى طرف لوگوں كى توجه كم بوگئى، جس کی وجہ سے تومی وفاع خطرے میں بر گیا تھا۔ گولف سے يابندي اس وقت أفعالي تي جب1502 من برطانيه اور اسكاك لینڈ کے درمیان امن معاہرہ پر وسخط ہو گئے۔ وُنیا کا قدیم کمیل کولف کا سب سے پہلامشہور کولف کلب

1744 مثل الدن يرك اسكاف ليند عن قائم موار اس كلب كا نام رائل گواف کلب (Royal Golf Club) آف بینت اینڈر اوز ب جو کہ 1754ء میں قائم ہوا۔ یہ دُنیا کا سب سے

عراض 2014 ما المرابع

000 000

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کرنے پرال کی پوزیشن دوسروں کے مقابلے میں مفبوط ہو جاتی ہے۔ ویسے عام طور پر الیا کم بی ہوتا ہے کوں کہ ر بلوے گولف کلب کے ریکارڈ میں اب تک 66 اسٹروکس کے ذریعے ایک راؤ تل کمل کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ کھلاڑی 72 سے کافی ڈیادہ اسٹروکس لگا کرراؤ تل کمل کرتے ہیں۔

W

W

W

پاکتان میں سابق صدر جنرل ضیاء الحق نے اس کھیل کے فرور غیں اہم کردار ادا کیا۔ لاہور کا گیریژن گولف کلب ہمی انہی کی کوششوں سے وجود میں آیا۔ اس کا ایک دل چپ پہلویہ ہے کہ انتقاق سے راول پندی میں می این می ہاؤس کی دیوار گولف کلب سے ملحقہ تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس دیوار میں ایک خصوصی دردازہ بنوایا اور قرصت کے چھر لحوں میں گولف کے دو چار اسٹروس کھیل لیا کرتے تھے۔ انہوں نے پاکتان کے بہت سارے کنٹوشنٹ کے علاقوں میں گولف کلبول کے قیام کی منظوری سارے کنٹوشنٹ کے علاقوں میں گولف کلبول کے قیام کی منظوری دی۔ تاہم یہ کھیل پاکتان میں زیادہ مقبولیت حاصل شکر سکار اس کی وج یہ ہے کہ رہے بہت مہنگا کھیل ہے اور ایک مخصوص طبقے نے اس یہ اجازہ وارئی قائم کر رکھی ہے۔ بی وج ہے کہ گولف کو اس یہ کہ گولف کو اس کی کھیل کہا جاتا ہے۔

الف کے کھاڑی کے ساتھ ایک مخص بڑا ساتھ الا اٹھا کر ساتھ ساتھ چتا ہے۔ اس مخص کو گولف کی زبان میں "کیڈی" کیتے ہیں۔ ایک کلب میں عوبا سوے ڈیڑھ سوتک کیڈی ہوتے ہیں۔ ایک کیڈی ماسر ہوتا ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیڈی کو تقریباً ایک راؤنڈ کمل کرنے پر مخصوص رقم دی جاتی ہے اور ایک عام کھاڑی ہے راؤنڈ روزانہ تقریباً تمن یا چار کھنے میں کمل کر ایک ہے۔ فیر کلی بھی اس کھیل میں دل چھی رکھتے ہیں جو کیڈی کو فیادہ رقم دیتے ہیں۔ یہ کیڈی کام نیادہ کی اس کھیل میں دل چھی رکھتے ہیں، البتہ عام خص کو ایک ہوتے ہیں، البتہ عام خص کو ایک ہوتے ہیں جو سارا دن کلب میں کھاڑیوں کے انظار میں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کھیل موسم سرما میں زیادہ کھیل جاتا ہے، کیوں میٹے رہے ہیں۔ یہ کھیل موسم سرما میں زیادہ کھیل جاتا ہے، کیوں ہے۔ دیسے گولف کو سردیوں کا کھیل می کہا جا ساتھ کے لیے کی سرم میاں کہا جا ساتھ کے لیے کی سرم میاں کہا جا ساتھ کے لیے کی سرم میاں موسم عام طور پر خوش گوار ہوتا ہے، دہاں پر بیر کھیل میاں سال کھیلا جاتا ہے۔ ایسے سال کھیلا جاتا ہے۔ ایسے سال کھیلا جاتا ہے۔ ایسے میاں سال کھیلا جاتا ہے۔ ایسے میاں سال کھیلا جاتا ہے۔ ایسے میاں موسم عام طور پر خوش گوار ہوتا ہے، دہاں پر بیر کھیل میاں موسم عام طور پر خوش گوار ہوتا ہے، دہاں پر بیر کھیل میاں امراء کے لیے می

مخصوص ہے۔ پاکستان میں کولف نے خاص شہرت ماصل تہیں کا۔ يكيل بوے شروں كے امراء اور بوے افسران عى كھيلاكرتے ہيں۔ لا بور شر عل تمن كولف كلب شير ك وسط ميس لا بوركى بدى شاہراہوں پر واقع ہیں۔ان میں ایک کلب جو ب سے پُرانا ہے، وہ ریلوے کی ارامتی پر بنایا حمل بعداس کا نام ریلوے کولف کلب ے۔ اس کلب کا رقبہ ساڑھ جار مراج اراضی پرمشتل ہے۔ یہ كلب1912 ومن ينايا كي تقار اس كلب من يرويشل كلازي بہت كم تعداد يل اور شوتي كيلے والے زيادہ بيں - لا بور من دوس براج فانہ کولف کلب ہے جوشاہراہ قائداعظم پر مظے رین علاقہ می واقع ہے۔ اس کا رقبہ 800 کنال ہے جب کہ پہلے برے مولف کلب کا رقبہ 900 کنال اراضی محمل ہے۔ لاہور میں تيرا يوا كولف كلب كيريون كولف كلب ب جوكه ياكتان آرى ك ماتحت عد يدكل 1984 من شروع كيا كيا- يدلا بور ك يدائے ائر يورث سے ملك زيمل كے ساتھ واقع ب اور يہ كلب 120.39 ايكر يعني 1000 كنال اراضي يرمشتل ب-مك 1990ء من كمل بوا- شروع من يدكلب صرف توسورا خول يرمشمل تها، بعد ين 18 موراخوں تك لاكر كمل كرليا كيا۔ يبال زیادہ تر ممبران سلح افواج سے تعلق رکھتے ہیں، ویے ممبر شب عام آدی کے لیے بھی ہے۔

W

Ш

پاکتان کے پاس کوئی بھی بین الاقوای ٹائیل گولف کے کھیل کے حوالے سے نہیں ہے۔ مزید میدکداس کھیل کے پروفیشنل کھلاڑی اور ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔



معلى ماك آن كى مى طرح مكه ويول كا اتقام كر لو اور شام كوؤرا جلدي كمر آجانا تاكه بم ماريد عي كوكي ڈاكٹز كودكها كر したといるいるいとはとはでしてとり اور جم ير نف نف وال جي وي ين الله الله الله على المديى خسرے جیسی جات لیوا عاری کا شکار ہو بھی ہے۔" مگل خان کی والدوقة تروه بوكركل فالت عاليا كل خان ايك فريب نيلني وْدَا يُور قبل ال كا كُران يوي،

عار بول اور بوز م والدين سبت أنه افراد بحمل قالم بي ي الناتي كى عدم وستياني اور بحي شركى كثيده صورت حال ك ويش نظر اکثر کل خان سارا دن خوار ہوئے کے یاوجود خالی ہاتھ ی گر آیا، جن سے بھی اس کے کر کا جوابا جل اور بھی فاقد کرنا باتا۔ کل خاك افي والدوكى بات من كريريتان موكيا، فيم خود كوسنيال كراجي والدو اور يوى كولى وية بوئ كيز نكار "ان شاء الله! أن خرور الشرتعاني مدوكرے كا اور شام كو بم ابني ماريدكو ۋاكم كے ياس كے كر چكى كيد" كينے كو تو كل خال نے انس كى دى تھى كر خود كوكول كى كيفيت ے وو جار قا كە تجالمة يزعة مورة كے ساتھ

ذے محت كرنا ب، القد مب الأسماب ب، وويقيزا اجما ي كرب الا ای ثبت مون کے ساتھ اس نے ابی تیکسی موک کی طرف يرهائي۔ فرأى اے ائر برك كى جارى ال كى جس نے بغير وے کے منام کرار اوا کیا جی سے کی قان کو کافی حوصلہ الد وہ انکی سواری کی حلاق میں جے جی ایک بیزی شاہراہ پر موا اوگوں کا ع ففرو كى كرمطوم كرت كاكركيا موالمد عد" كميزن عاور رقی بڑا رہے۔"ایک داو کرائے اے علید بیانے ی کل مَان تيزي سائي گاري سي باير آيا اور وقع كو جرنا موا رقي عك يخار زقي مخص تقريباً اخاره ساله نوجوان تقامه ويجيب عركم لكنه ك ودے ال کی موز سائل ف اتھ ے قرا کر شدید اوٹ ہوت كا شكار يو يكل فى ـ أوجوال كم م ع تزى ع فول يدر ما قدار اتی تقبین مورت حال بش بحی لوگوں کی بھیز مرف تماشا و یکھنے بیں معروف می ۔ کوئی اس فوجوان کی مدد کے لیے آھے تیں برھ رہا قلد كل قان نے في كركيله" ادب فالوا يه شديد زخي بي كن ئے اے ال مل می و کالاے؟ الماده خوان بر مانے کی وج ے بام جی سا بالے اول مری مدد کو آئے، اے کی قری

نام فیاض احمد تھا، وہ بھی ہوش میں آچکا تھا۔ اس نے اپنے والد کو بتایا کہ میری بائیک کو ایک بری بس نے مکر ماری تھی۔ اس کے والدخود بھی ایک جہائدیدہ اور ذہین مخص سے اور اے ملک کی پولیس کی کارکروگ ہے بھی اچھی طرح واقف سے۔ پھر گل خان نے بھی انہیں شروع ہے آخر تک سب کھے بچ بچ تفصیل سے بتایا قا۔ اس نے کہا۔"جناب محرم! میں نے یہ سب انسانیت اور بحیثیت مسلمان اپنا فرض نبھایا ہے۔ آپ کے گھر کے چراغ کوگل ہونے سے بچانے کے لیے اسے جم سے خون بھی دیا ہے۔ پھر بھی آپ اگر کسی شک وشبہ میں مجھے مجرم سجھتے ہیں اور نیکی کا صلہ سرا ہے تو میں بخ عی سرا بھکتنے کے لیے تیار ہوں۔" فیاض کے والد نے گل خان کی سیائی کو مانتے ہوئے اے گلے لگا کر بروقت فیاض کو اسپتال پہنچانے اور خون وے کر اس کی جان بچانے پر تہہ ول سے شکریہ اوا کیا اور بری راز واری سے این ساتھ لائے ہوئے 20 ہزار رویے دینے کی کوشش کی جنہیں گل خان نے یہ کہد کر لینے سے انکار کر ویا کہ میں نے کمی انعام کے لای میں ب سب کچھ نہیں کیا۔ ''مگر ہم تمہیں یہ رقم اپنی مرضی اور بینے کی جان فی جانے کی خوشی میں وے رہے ہیں۔ انکار کر کے تم ہمارا ول نہ توڑو۔" یہ کہہ کر فیاض کے والد نے زیروی 20 ہزار کی رقم کل خان کی جیب میں ڈال وی۔ رات کے بارہ نے میکے تھے۔ گل خان کو این تنفی ماریه کا خیال آیا، اب نه جانے اس کی طبیعت کیسی ہو گا۔ گل خان نے کل اسپتال میں فیاض کو و کیھنے آنے کے وعدے کے ساتھ فیاض کے والدے اجازت جابی۔ فیاض کے والدنے بولیس سے بیے کہہ کر کل خان کی جان چھڑائی کہ کل خان اگر قصور وار ہے بھی تو ہم نے اپنے بیٹے کی جان نے جانے کی خوشی میں اے معاف کر ویا۔ اب اے جانے دو۔ یہ کہہ کر فیاض کا والدخود اے میسی تک چھوڑنے آئے۔ کل خان نے اپنے گھر کی جاب آتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا، جس نے اے نیکی کی توفیق دی۔ اب میں اس رقم سے اپنی تھی ماریہ کا مکمل علاج اور بوڑھے والدین کی نظر کے چھٹے جو تک وی کی وج سے وہ نیس کر پارہا تھا، باسانی بوا کر وے سکوں گا۔ تج ہے اللہ کی وات مسب الاسباب ہے اور اللہ تعالی نیکی کا صله ضرور دیتا ہے۔

تی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں، جس الک کے ایک ھے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو دوسرے تمام اعضاء بھی محسوس کرتے ہیں۔" اتا کھ من کر بھی کوئی آگے نہ براحا بلکہ بھیر چھنے گی۔ گل خان نے اپی پوری مت کر کے تقریبا تھیلتے ہوئے نوجوان کو اپنی نیکسی کی تحصلی سیٹ پر ڈالا اور تیزی ہے اے استال لے کر بھاگا۔ رائے میں وہ پلٹ پلٹ کر نوجوان کو دیکھتا بھی رہا۔ گل خان نوجوان کو لے کر اسپتال پہنچ گیا گر اب ڈاکٹروں كے تخرے شروع ہو گئے، وہ پوليس كيس كهدكر ال مول كررے تھے۔ کسی ڈاکٹر کوائی پیشہ وارانہ ذمہ داری کا احساس نہیں تھا۔ گل خان ان کی بے حسی بررو یوا۔ گر گرا کر منیس کرنے لگا۔ نوجوان کا خوان تیزی سے بہدرہا تھا۔" آپ کم سے کم ابتدائی طبی امداد دے كراس كے بہتے خون كوتو كنرول كريں۔" "كيا يہ تہارا رفتے دار ے؟" ایک ڈاکٹر نے یو چھا۔" نہیں، مربحثیت مسلمان یہ ہم سب كا رشته دار ب\_ اس كى زندكى بيانا بم سب كى غربي ذمه دارى ے۔" "اچھا تو تم خود عی اے مارکر انسانی جدردی کا ہمیں درس دے رہے ہو۔" ڈاکٹر نے نخوت سے کہا۔ "جیس، نہیں ..... بخدا الیا کھے نیس ہے۔ میں تو اس کا بہتا خون و کھے کر اس کی زندگی بجانے کے لیے سڑک سے اُٹھا کر لایا ہوں۔" کل خان نے بھی مراسال موكر كبا-"يه تو ابحى يوليس آكر خود عى بالكالے كى كه جھوٹ کیا ہے اور تھ کیا ہے۔" اتا کہد کر ڈاکٹر نے پولیس کو کال كردى \_ يوليس نے آتے بى كل خان كوحراست ميں لے ليا۔ زخى نوجوان کی عاش ہراس کی جیب سے گھر کارابط نمبر ملا۔ ڈاکٹر احمان جمّا کروشی او جوان کو ایرجنسی میں لے گئے اور کل خان سے يوجها\_"اس كے ليے خون كا بندوبست كون كرے گا؟" اس نے فوراً كما\_" يم مول نال اس كا مسلمان بهائي، اگر ميرا خون مي كرتا ب توجتنا جا ب لي الور" يوليس في نوجوان كي كمر اطلاع كردى \_كل حان زقى نوجوان كوخون دے ديا تھا جو اتفاق سے تھے ہو کیا تھا۔ کل خان ایک دیاری صورت میں پولیس کے زغے میں تا۔ توجوان کے والد اور بھائیوں کی استال آمد پر بولیس نے ان ے کہا کہ یکسی ڈرائوری جم ہے، ہم اے کی گھنٹوں سے قابو كے بيتے يں۔ آپ مس فورى طور ير 20 بزار روب وي تاكم المائيوركو تفائے لے جا كر كارروائى كى جا سكے۔ زخى توجوان جس كا

نے بہت کھ بھیجا تھا۔ اب بھی میں بہت کھ بھیج رہا ہوں ضرور شاکع کریں۔ اللہ تعالی تعلیم و تربیت اور اس کی ٹیم کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے اور رسالہ کو وان وگئی رات چکٹی ترتی وے۔ (آمین) (رانا طال احمد، بحر)

عدد حوصل افترائی کا فشریدا باری آئے برآپ کی تحریری شائع موجا کی گی۔ السلام عليم! اميد ب كرآب فيريت سے بول كى - اكور كا تعليم و تربیت زبروست تھا۔ کہانیوں میں توٹے سینگ والا بحرا اورمولا بخش ب سے زیادہ اچھی تھیں۔ کھیل وس منٹ کا بہت اچھا سلسلہ ہے، اے جاری رکھے گا۔ آئی میں اب تک تین جار خط لکھ چی ہول لیکن آپ نے کوئی بھی شائع نہیں کیا۔ پلیز آبی آپ میرا خط بھی شائع کریں ناں۔ نومبر کے شارے جس علامہ اقبال کے متعلق زیادہ ے زیادہ مضاعل شام کیج گا۔ توہر علی میری اور میری بہن کی سال گرہ بھی ہے۔ آنی انعلیم ورزیت کا کہانی نمبرک شائع ہوگا؟ موركت يور عل" ببت الحما ناول تعا- اب كونى اور الحما سا ناول شروع کریں۔ او سے تو تھے جازی کا کوئی تاریخی ناول شروع کر يح كاراجها فدا مافظا (عائششبان وبازی)

و براک مراک ہو۔ محترمہ ایک پیر صاحبہ السلام علیم اجی آپ کے رسالے تعلیم و تربیت میں کی مرجبہ شرکے کر رہی ہوں، امید ہے کہ حوصلہ افزائی فرمائیں ك تعليم وتربيت ند صرف مجھ بلد ميري تمام دوستوں اور ميرے تمام کر والوں کا پندیدہ وسالہ ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں جب تک اے ایورا نہ پڑھ لوں، مجھے سکون نہیں عد بدائے مر ال عراب کا دوی کی توکری کی غذر نہ کر برا کم عن نے یہ خط بڑی محت ہے لکھا ہے۔ مجھے آپ کا یہ رسالہ عالم پند ہے۔ اس کی برتحریر لاجواب اور متاثر کی بوتی ہے۔ اس کی جتی بھی تریف کی جائے کم ہے۔ میں آپ سے یہ یوچھنا جائی مول کے اگر ش تعلیم و تربیت رمالے کی سالانہ فریدار بنا جاہوں تو ال كے كيا طريق افتياد كرنا يزے كا۔ جواب خرود دي - شكريدا (زوت يقوب لا بور)

الاندارية كالع 350 ديكائ آدورماك كالمايين ليے بيں آپ سب محط تعليم و تربيت بہت پسند ہے۔ اس ماہ كہانياں بہلے اچھی میں میں میں دولت پوریس اور تی باوشاہ کی طرح بہت ی کبانیاں اچھی تلیں۔ اب میرا خط ضرور شائع سیجئے ورند میں آ ے تاراض ہو حاول گا۔



W

المارى طرف ساآب كى يورى فيم والمام عيم والمير المير الميا المرعت عدال ك على وولال عليم والميت ل إقاعد قارب مول د آب كا رساله عاد عرش من من شوق في يراها جاتا عدام على دروست على اميد عديدا عط دوياك وكري كى المنت كل بي كار يدرسال بيت معلوماتى ي اور فاكرومتد عدين في على عن عمرك كالتحان الماري فيرول ع یال کیا ہے۔ آپ مری حریم کام یالی کے لیے ضرور دعا کیے گا۔ (مالامديد، بنيراي، بلم)

I wood LyTA وي الدين المام على المام المام على ا الويدكا الماره يربط تماء مرورق ببت يند آيا عاورو كباني بحي پندآئی۔ کہانجال میں مان کی آتھے۔ اور نے سیک والا عرا ایکی کیس۔ سلسلد دار نادل دوات بورش ببت ول جب اوراجها تحاسات سب کو عبد الاس بھی مبالک مور پلیزا میرا عطاروی کی توکری میں مت ذالي كار اجازت ديك! الشرعافظ - (عر قليب مرت يالل ير) المام عيم الميد ع كرآب في ت عول إكد المرامال 2 عادل كول الما تارات الماس المراجد المراجد 2 2 3 L 2 5 de da 6 7 1 3 da 13 c 3 - 1/1 2 وفريت كي الريف اللي بينس إلى بهت سار عمقات وركار أول كالمراجع أو العدادي على المحن آب ك ياس رساله عن جدويل مو というしょうとうとう ب نے مرامرف عط شائع کیا لیمن مل

PAKSOCIETY1

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ایم بیک۔ ارے، ابھی ہی مسکرائے نہیں، چلیں سب مسکرائے ۔۔۔۔۔ آبا!

یہ ہوتی ناں بات۔ اکتو برکا رسالہ ہمیشہ کی طرح سپرہٹ تھا۔ حسین
رکلوں کا امتزان و کیو کر ول خوش ہو گیا۔ ''کوشے پر'' ارے بناب! پر مسلمی ارے! وہی ہاں بی ''وات پور میں ۔'' ارے جناب! پر مسلمی ہو گیا۔ ''ارے جناب! پر مسلمی ہو گیا۔ ''ارے جناب! پر مسلمی ہو گیا۔ ایس کی ہو جھاڑا کیسا؟؟؟

ایس کہ لیس، ہے تو وہ سلملہ وار ناول ناں ۔۔۔۔ پھر جھاڑا کیسا؟؟؟ ویس کی بات ہے، مزے کا تھا۔!!! (مومنداحسان، فیصل آباد)
میرا تعلق تعلیم کے شعبے ہے ہے۔ ہمیں زمانہ قدیم کی چوتھی صدی میرا تعلق تعلیم کے شعبے ہے ہے۔ ہمیں زمانہ قدیم کی چوتھی صدی ہرا تعلق تعلیم کے شعبے ہے ہے۔ ہمیں زمانہ قدیم کی چوتھی صدی ہرا تعلق تعلیم کے شعبے ہے ہے۔ ہمیں نمانہ قدیم کی چوتھی صدی ہرا تعلق تعلیم کے شعبے ہے ہمیں اسلامی مما لک کے تعارف پر بھی کے علاوہ بچوں کا انسائیکلو پیڈیا میں اسلامی مما لک کے تعارف پر بھی لکھا جائے۔ ہالحضوص شالی افریقہ کے تاریخی مقامات۔ (منظر علی منات مظفر، فراز علی فخر، راول پنڈی)

Ш

السلام علیم! اکتوبر کا شارہ بہت اچھا تھا۔ تنی بادشاہ، پیارے اللہ کے السلام علیم! اکتوبر کا شارہ بہت اچھا تھا۔ تنی بادشاہ، پیارے اللہ کے پیارے نام، ثوٹے سینگ والا بکرا اور سلسلہ وار ناول دولت پور میں کی آخری قسط بہت اچھی تھی۔ سب کوعیدالاضی مبارک ہو۔
کی آخری قسط بہت اچھی تھی۔ سب کوعیدالاضی مبارک ہو۔
(ابرار خان ترین، کوئد)

السلام علیم! میں ایک سال سے تعلیم و تربیت کی خاموش قاری ہوں لیکن اس دفعہ قلم ہاتھ میں اُٹھانا پڑا۔ تمام سلسلے سپر ہمٹ تھے۔ کہانیوں میں تخی بادشاہ، اور دعا قبول ہوگئ اور مولا بخش اچھی لگیں۔ مجھے 2013ء کے جنوری سے لے کر اکتوبر تک کے رسالے چاہیے۔ میرے خط کو ردی کی ٹوکری سے بچاہیے گا۔ (مہر سرت، بہاول پور) یہ اس سلسلے میں سرکولیشن مینجر بشیر دائی صاحب سے رابطہ سیجے۔

#### ان ساتھیوں کے خطوط بھی بڑے شبت اور اچھے تھے، تاہم جگہ کی کی کے باعث ان کے نام شائع کیے جارہے ہیں:

ائیلہ احسان، سیال کوٹ۔عثان اکرم، ملتان۔ وردہ زہرہ۔ رانا سفیان شبیر، بھکر۔تحریم معراج، لاہور۔ محد حزہ مقصود، لاہور۔ قاری محمد ندیم عطاری، اوکاڑہ۔محسن علی،حسن ابدال۔ احد غفران، گوجرانوالہ۔ محمد افضل انصاری، پوہنگ۔محمد احمد رضا قادری، کوٹ ادو۔حسن رضا سردار، کاموئی۔ محمد ثمامہ قائمی، محمد زبیر قائمی، چکسواری۔ ایمان فاطمہ، مریم رضوان، قائمی، محمد رمیز بٹ، لاہور۔ محمد مامون اجمل، فیصل آباد۔ تماضر ساجد، صادق آباد۔ آمنہ سلام، اسلام آباد۔ عائشہ سلام، اسلام آباد۔ محمد حبید ناگرہ، ٹوبہ فیک سنگھ۔ عائشہ مجید۔ صباء جاوید، ایسٹ آباد۔ فیصان احمد، حبید ناگرہ، ٹوبہ فیک سنگھ۔ عائشہ مجید۔ صباء جاوید، ایسٹ آباد۔ فیصان احمد، انگرہ، ٹوبہ فیک سنگھ۔ عائشہ مجید۔ صباء جاوید، ایسٹ آباد۔ فیصان احمد، انگرہ، ٹوبہ فیک سنگھ۔ عائشہ مجید۔ صباء جاوید، ایسٹ آباد۔ فیصان احمد، انگ ۔ ثمرہ احمد، ڈسکہ۔ حرا سعید شاہ، جوہر آباد۔ انعم محمد حبیب، کراچی۔

السلام ملیکم! امید ہے آپ فیریت ہے ہوں گی۔ بیں نے دو مہینے

ہے۔ آپ کا رسالہ شوق ہے پڑھنا شروع کیا ہے اور یہ بیرا پہلا خط

ہے۔ آکوبر کا شارہ آؤٹ شینڈنگ تھا۔ شروع سے لے کر آ خرتک

رسالہ پڑھا اور بہت پیند آیا۔ ''پیارے اللہ کے پیارے نام'' کا

سلسلہ بہت اچھا ہے۔ یہ سلسلہ فاص طور پر ہم جسے چھوٹے بچل

کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لطیفے پڑھ کر بیں ہنی سے اوٹ

پوٹ ہوگئی۔ فطرت کا گیت، اور دعا قبول ہوگئی، تی بادشاہ اور

ٹو کمال ہی کر دیا۔ میرا محط ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیے گا۔ شکریہ!

ٹو کمال ہی کر دیا۔ میرا محط ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیے گا۔ شکریہ!

ŒЛ

اس بارتعلیم و تربیت میں شمنی توانائی پر مضمون پیند آیا۔سلسلہ وار ناول وولت پور میں کی آخری قسط کا اختتام سبق آموز تھا۔ ایڈیٹر کی ڈاک میں ہمیشہ اپنا نام حلاش کرتی ہوں۔ اپنی ردی کی ٹوکری کا ہاضمہ چیک کروائیں۔ آپ بھی لکھیے، اچھا سلسلہ ہے۔ ہاتھی میرا ساتھی پر مضمون ول چیپ لگا۔ وعا ہے کہ تعلیم و تربیت کی روشنی ہر گھر کی زینت ہے۔ چیپ لگا۔ وعا ہے کہ تعلیم و تربیت کی روشنی ہر گھر کی زینت ہے۔

(علينه احمد، راول پندي)

السلام علیم! ایڈیٹر آئی، امید ہے خبریت سے ہوں گ۔ پوراتعلیم و تربیت ساف بھی خوش وخرم ہوگا۔ میں استے ماہ بعد انٹری وے رہی ہوں۔لگتا ہے میرے بغیر اداس ہو گئے آپ سب۔ ڈونٹ وری، آئی

0 000

2014 88 2525



یا کتان ملری اکیڈی بزی فوج کے متقبل کے افران کا ابتدائی تربیتی ادارہ ہے جو پاکستانی بری فوج اور پاکستانی اتحادی ممالک کی افواج کے آفسر کیڈٹس کو دو سالہ تربیت فراہم کرتا ہے۔ یہ اکیڈی ایب آباد، خیر پخونخواہ میں کاکول کے مقام پر واقع ے۔ اکیڈی عن تر بتی بٹالین اور بارہ کمپنیوں مِشمل ہے۔ ہرسال چونیس سے زائد اتحادی ممالک کے دو ہزار کیڈش بی ایم اے میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔

یا کتان ملٹری اکیڈی 1220 میٹر کی بلندی پر ایب آباد میں واقع ہے۔ 1853ء میں برطانوی ایڈشٹریٹر جیمز ایب کے نام ےمنبوب ایب آباد، یا کتان کے صوبہ خیبر پخونخواہ کے علاقے بزارہ میں واقع ایک شہرے جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 50 کلومیر شال سرق اور صوبائی دارالکومت بیثاور کے 150 کلو منزمرق واوی اوراش (Orash Valley) یس ہے۔ یہ شرق میں آزاد تھیری سرحد پر واقع ہے۔ یہ شرخش کوار موسم اور اعلیٰ معیار کے تعلیمی اور فوجی اداروں کے لیے پاکتان بر میں مشہور ے، جب کہ ویو دار کے ورخت علاقے میں عام ہیں۔ شمر

مار کیٹوں اور ٹرانسپورٹ کی تمام قتم کی سہولیات کے ساتھ لیس ہے اور اکیڈی سے ایک مختمر فاصلے پر ہے۔ اکیڈی کا بیمل وقوع توجوان كيدوں كى تربيت كے ليے بہترين ماحول فراہم كرتا ہے۔ بیسویں صدی کے اوائل میں اس ادارے کے تصور کا ہی نداق أزايا جاتا تھا۔ بيشتر برطانوي حكام كو يقين تھا كه مندوستاني افراد جنٹل مین یا افسر نہیں بن سکتے۔ بعد میں انہوں نے مندوستان كے پيشہ ور طبقات اور زمين دار اشرافيہ كے افراد بحرتى كيے جنہيں وہ جنٹل مین گردائے تھے۔ برطانوی راج سے آزادی کے بعد آزاد مملکت پاکتان میں پاکتان ملٹری اکیڈی کو ویسٹ پوائٹ اور سینڈ ہرسٹ کی طرز پرجنٹل مین کیڈٹس کو جونیر افران بنانے کے لي 1948ء من قام كيا كيا-

اكثرى كموجوده مقام كو1947ء من تقيم سے پہلے ابتدائى طور پر برطانوی بھارتی فوج کے ایک جسمانی تربیت اور پروتاروہن (Army School of Mountaineering and (Physical کے اماطے کے طور پر استعال کیا گیا تھا۔ یہ بوم - يبال كى آب و بوا موسم سرما اور موسم كرما وونول على معتدل جنگ كے تيديوں كے ليے ايك بدانے جنگى تيدى يمپ كى عمارت یمی ربی اور بعد میں رائل اغذین آری سروس کور اسکول Royal) A

W

حيدر، عبيده، سعد اور حزه بي-اكيدى كا زين فلف من حك كى تربيت بى نيل ويتا بك اکیڈی اس طرح کا ماحل فراہم کرتی ہے کہ بر کیڈٹ میں ہمت، نظم و صبط، بلند كردار، وقار، عزت اور حب الوطني كي صفات پيدا ہوں۔ اکیڈی آج کے کیڈٹوں کوکل کے اضران بنا کر، اختیار کے استعال کے لیے ضروری علم اور حکمت سکھاتی ہے۔ فوج کے تمام فوجوان افران پر اعلی افران کا احرام لازم ہے اور یہ صفت كردار اكيدى پيداكرتى ہے- بركيف يوفي ميں شامل مونے كا مقعد واضح ہونا ضروری ہے۔ ایک واضح ذہن کے ساتھ مرکیڈٹ کو جال فشانی اور بلند حوصلہ کے ساتھ کام کرنے کی تربیت وی جاتی ہے۔ کیڈٹ کو خطرہ مول لے کر صف اوّل سے اپنی قیم کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہونا جاہی، لبذا منظم گروہی کام اور اتحادِ عمل، غيرنصالي سركرميول اورجنكي مشقول كا ايك اجم حصه جيل-اكيدى ايك جارساله كريجويث يروكرام ميس خالص فوجي مضامين کے علاوہ انگریزی، فوجی جغرافیہ، قومی و بین الاقوامی امور، اسلامی تعلیمات، نوبی و موی سائنس اور معاشرتی سائنس جیسے مضامین بر مشتل بیچلر آف ملٹری آرش اینڈ سائنسز (BMAS) کی ڈگری فراہم ارتی ہے۔ لانگ کورس کیڈٹس میشن سے پہلے ڈگری کے لیے دوسال

کی بر حالی اکیڈی میں اور بقایا دوسال بطور کمیشند آفیسراین بونٹ میں

مل کرتے ہیں۔اکیڈی سے پاسٹک آؤٹ پر ہرگر بجویٹ جنٹل مین

(Indian Army Service Corps School) کے طور پر بھی استعال ہوئی۔

W

W

1947ء میں یا کتان اور بھارت کے درمیان پُر انی بھارتی قوت كى تقيم كے بعد كماغ رائيف بعارت، فيلڈ مارش مركا و آكنك نے بریکڈئیر فرانس انگل کو یاکنتان ملڑی اکیڈی کے پہلے کمانذائب کے طور پر متنب کیا۔ انہوں نے سینڈ برسٹ کی طرز پر یا کتانی اکیڈی کی طرز تربیت کا تعین کیا۔ فوٹ تستی ہے انہیں فوج کے افسران کی ایک بڑی تعداد کی حمایت حاصل تھی۔ ان میں ليفتينت كرفل عتيق الرحن بحي شامل تھے۔ وہر ادون ميل بھارتي نوتی اکیڈی جیسی سولیات نہ ہونے کے باوجود بریکیڈئیرانگل نے ائے کیڈنوں اور امانڈو کے اعتاد کو جیت لیا۔ 1947 میں تنازعه الحاق جمول وتشمير ير جمارت اور پاكستان كے ودميان مسلح تعادم کی وجہ سے انہوں نے اکیڈی کی تربیت یول تفکیل دی کہ در زیت کیٹ تربیت کے افتام پر قورا عاد پر ایون میں جاتے کے مال تھے۔ 1950ء میں کمانڈائٹ کے طور پر اپنی مت عبدہ عمل کرتے کے بعد انیں آرڈر آف برتش ایمیاز (OBE) عادا كا-

آل الم اے ہے 66 كيدك اكور 1947 ويل كاكول سنے۔ سلے لی ایم اے لاگ کورس کے لیے 78 سے کیڈس اور ملے کر بچویٹ کوری کے 63 کیڈٹس کو یاکتان میں متنب کیا گیا۔

> ال کی تربیت جوری 1948م ش باضاط طور خروع بولى ـ 25 جورى 1948 و فرست يا ستان ينالين قام ك في ما عالين مم فري تاريخ كاينده ستارول (خالد، طارق، قاسم اور صلاح الدين) ك نام پر قائم کردہ جار کمینوں محمل ہے۔ یاکتان ملزی اكيدى كومختف ادوار من اعزازات عطا كے كے جو ال كے ليے وجد افتار يں۔

> 1965ء کی جنگ اکیڈی کی توسیع کی دجہ نی۔ اکیڈی کی دوسری بٹالین ومبر 1965ء کو قائم کی گئے۔ یہ بٹالین فرنوی، بایر، اورنگ زیب اور ٹیو نامی جار لمینوں بر محمل ہے۔ اواک 1989ء میں اکیڈی کی

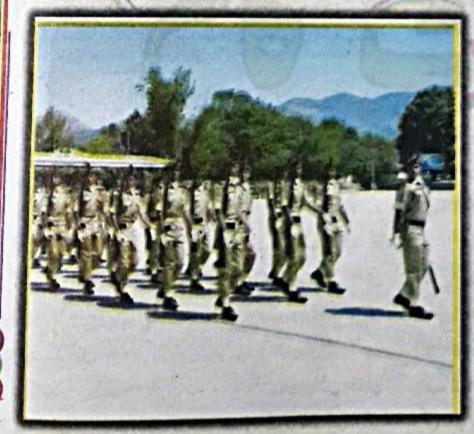

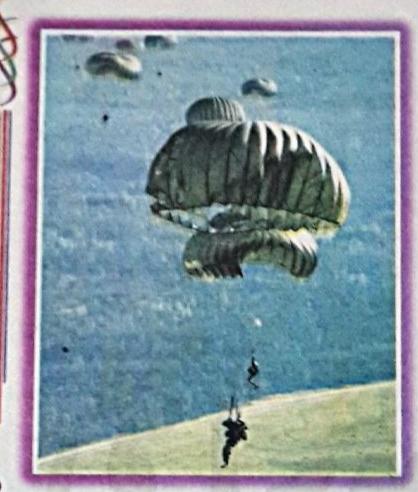

میں بیرون خانہ کلبول سے مدوماتی ہے، جومندرجہ ویل میں: ہ پرایا جھاتہ بردار کلب دہ گائڈ تک یا ہوائی پیرا کی کلب ٥ اینگانگ کاب ٥ پیدل سفر یا بالکنگ کاب ٥ کورسوار کاب ٥ جوزو اور كراثے كاب ٥ صحت اور حفظان صحت كلب ٥ غوط خورى كلب ه نثانه بازی کلب، شکارکلب

بی ایم اے میں مستقبل کے مکند اضران کو بی ایم اے میں یا کتانی مسلح افواج میں پیشہ ورانہ امور کے لیے ضروری صفات اور خصوصات پدا کرنے کے لیے تیاں کردہ ترجی پروگراموں کے ایک سلسلہ سے گزرنا بڑتا ہے۔ تر بی بروگرام کی کچے خصوصیات مندرجه ذيل بن:

ہ جھیاروں کا پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ استعال ہ فیلڈ کرافٹ ما جنكي ميداني مهارت وعنل آلات يا آلات بيغام رساني كا استعال ماؤل یا زی فروند پر بات چیت د تعارفی بات چیت د فوج کے بغيرجتلي وال ياملنيكل مشقيس دفوج كاساته يا فيلدمشقيس كيدنوں كے ليے ترجي مفتوں كو ترجي مت كے حوالے سے يول معيم كيا كيا ب:

ہ کہلی ٹرم یا مدت: فوجی سلام یا سلیوٹ کی جانچ یا ٹمیٹ ك آف يا ابتدائي فيلدمش- كيدت كم از كم كريجويش كا حال موتاب، سوائ لا مك كورس كيدش ے جوابی تعلیم ہون میں ممل کرتے ہیں۔

W

W

W

اكيدى كى مركزى لابررى من تقرياً برموضوع يركتابون، رسالوں اور محقیقی مواد کا ایک برا ذخیرہ ہے۔ لائبریری کے ساتھ ساتھ اکیڈی میں تین بوے پیانے کی کمپیوٹر تجربہ گا ہیں اور جارتازہ رین کمپیوٹر کنٹرولڈ نسانی تجربہ گاہیں بھی ہیں۔ کیڈٹوں کے لیے موجودہ قومی اور بین الاقوای خبرول سے آگاہ ہونا ضروری ہے، البذا فی ایم اے نے اپنا نشریاتی رابطہ بھی قائم کیا ہے۔ مندرجہ بالا کورسز اورسہولیات کے علاوہ مندرجہ ذیل اجمن اور مجالس بھی موجود ہیں: وسأتنس كلب وفنون لطيفه كلب وحرفه وصنعت كارى كلب ه ممثیل نگاری کلب ه بحث و تقاریر کلب ه موسیقی کلب ه تصویر تشی کلب داولي كلب ده حرائحى كلب

اکیڈی کا جسمانی معیار بہت اعلیٰ ہے اور جنتل مین کیڈٹوں سے مختلف آزمائشوں میں کام یاب ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔ مطلوبہ جسمانی معیار میں آگل ارم یا ترجی مت میں ترتی کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری یا چوسی مت یا شرم کے تمام کیڈٹوں کے لیے بنیادی معیار جے من کے اندر ایک میل (1.6 کلومیش) بھاگ کر مکمل کرنا ہے۔ دوسری آزمائشوں میں بش اب، سِك اب، وهن اب، رسى يرصنا، نوميل (14 كلومير) بعا گنا، اسالت كورس، ايستر نميث اور بارس نميث كي طرح جسماني پرتی کی آزمائش شامل ہیں۔ یہ آزمائش ایک کیٹے کی عموی جسمانی صلاحیت اور طاقت کی جانج کرتی ہیں۔ لیڈی یا خاتون كيدش كو بعي معنل بين كيدنول كي طرح جسماني آزمائشون يرعبور ماصل کرتا ہوتا ہے لیکن معیار قدرے کم ہوتا ہے۔ تمام لیڈی كيوس كے ليے بنيادي معيار دى من كے اندر اندر ايك ميل (1.6 کومیر) ہماک کر ململ کرنا ہے۔ دوسری آزمانشوں میں پش اب، سك اب، و ندے سے لكتا، اسالك كورس اور جنشل مين كيدُنول كرساته ايك فيلا يا ميداني مثل فيادت مي شامل مونا بھی شامل ہے۔ ان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کمر سواری، نشانہ بازی، تیراک اور تلوار بازی کریں یا نہیں۔ خاتون کیڈش بھی بسمانی آزمائش تمغہ اور تمغہ فائرنگ کے لیے مقابلہ کرنے کی اہل

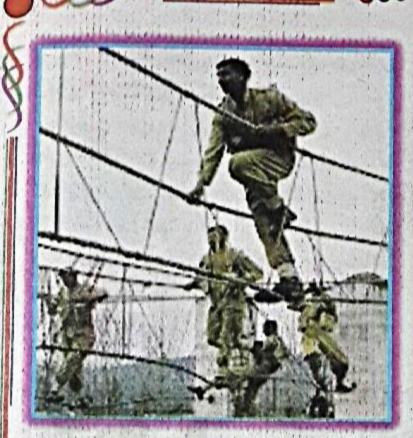

3- میکنیکل ار بجویث کورس (TGC): جو امیدوار ایک انجینر کے طور پر فوج میں شامل ہونا جا ہے ہیں، اس کورس کے لیے متخب ہوتے ہیں۔ ان امیدواران کا فرکس، میسٹری اور ریاضی کے ساتھ تعلیم کا بارہ سالہ یا ایف ایس می یری الجينتر لگ تک صول ضروري ہے۔

4- آرى ميديكل كورس (اے ايم ى) مشترك يا اعكر دول كورس: اس کورس کے لیے اہلیت فرکس، کیسٹری اور بائیولوجی کے ساتھ تعلیم کے بارہ سال یا ایف ایس می بری میڈیکل کا حصول ہے۔ جو امیدوار ابتدائی اور جی ایج کیوسلیشن بورڈ نمیٹ میں کام باب ہول، وہ ایم بی بی ایس/ڈاکٹری کے لیے یا بھرآف ڈیٹل سرجری کے لیے آری میڈیکل کانج کو سیعے جاتے ہیں جس کے بعد وہ یا کتان ملٹری اکیڈی کاکول میں بائیس ہفتوں کی بنیادی فوجی تربیت کے بعد بطور کیتان یا کستان آرمی میڈیکل یا ڈیٹنل کور میں کمیشن کیے جاتے ہیں۔ 5- بی ایم اے لیڈی کیڈٹ کورس (LCC): یبلا بی ایم اے لیڈی کیڈے کورس نومبر 2006ء میں شروع کیا حمیا تھا۔ کورس ماسٹرز اور انڈر گر بچویٹ تعلیم یافتہ خواتین کے لیے ے، جو چھ ماہ کی تربیت سے گزر کر کیتان کے طور پر یاس آؤٹ ہولی ہیں۔

• دوسری فرم یا مت: فیلد مشق برموک، فیلد مشق تلاش راه یا یاتھ فائنڈر۔ مزید جنٹل مین کیڈٹوں کو ایک طویل تربیتی مدے کے بعد ایک خالف کے خلاف باکسنگ رنگ میں تین منف مکہ بازی بھی كرنى ہوتى ہے۔

• تيسرى رم يا مت: ئى ايم ريدرز يا طارق محمود كے حملية ورفيلا مشق، یانی پت فیلد مشق اور اسالت کورس۔ اسالٹ یا حملہ کورس کو جسانی تربی آزمائش کے ایک صے کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ • چوسی فرم یا مت: فیلامش قیادت اور ایستر یا تیزانی نمیٹ، جو تمام جسمانی مفتول سے مشکل نمیٹ ہے۔ تیراکی سیکھنا المام كيدوں كے ليے لازى ہے۔

جنش مین کیڈٹوں کی تربیت کے لیے انہیں پہلے بٹالین میں اور پھر مزید کمپنیوں اور پلاٹونوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر بنالین میں جار كمينياں موتى بير، جن ميں مرسال شامل موتے والے كيرث كورمز يا جف كي نمائنده كم ازكم ايك يلاثون موجود موتى ے۔ بلانون کا مجم عوماً ہیں کیڈٹ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک مینی میں بیک وقت کم از کم جارسینئر اور جونیئر کیڈٹس کی بلاٹونیں ہوتی ہیں۔ پاکتان ملٹری اکیڈی میں 12 کمینیاں ہیں، جو سب مشہور مسلمان جنگجوؤں اور کمانداروں کے نام سےمنسوب ہیں۔ یا کتان ماٹری آکیڈی میں زیرتر بیت یا می کورسز ایک دوسرے کے

متوازی چلتے ہیں۔ 1- بی ایم اے لانگ کورس: بی ایم اے لانگ کورس لڑا کا اور لڑاکوں کی امداد کرنے والی آرمز اور سروسز میں با قاعدہ میشن ے لیے متن زیر تربیت افران یا کیڈس کی تربیت کے لیے ہے۔ لانگ کورس کی مدت دوسال ہے، جس کومزید چھ ماہ کی جارثرم یا مرتوں میں تقلیم کیا گیا ہے۔ دوسال کی تربیت کے بعد كيدث بطور سيند ليفشينك ياس آوك موجات بيل 2- في ايم اے كر يجويث كورى: في ايم اے كر يجويث كورى يہلے ے بی ار سجویٹ یا لی اے کے فارغ انتھیل کیڈٹول ک ربت کے لیے ہے۔ یہ کیڈٹ، ٹیکنیکل کر پجویٹ کورس کے كيثوں كى طرح فوجى زبيت كے صرف ايك سال سے كزرت بي، كر بطور كين لفشينك ياس آؤث موت يں۔ تى پاليسى كى وجد ے كر يجويث كورس بندكر ويا كيا ہے۔



بدایک بوش علاقہ ہے۔ میرا وفتر مین مارکیٹ میں واقع ہے۔ میرے دفتر کی کھڑکی مارکیٹ کی طرف ملتی ہے جہاں سے میں بازار کی رونق اور لوگوں کی چہل پہل و یک کرتا ہوں۔ مارکیٹ میں ہر طرح کی دکا نیس تھیں۔ کھالے ہے کی دکا نیس، کیڑوں، جوتوں وغیرہ ک- میرا شوق لکمتا اور روعنا ہے اقدا سرکاری مازمت کے بعد فارغ اوقات في في في الشك كاكام شروع كرركما ي\_ من ایک فال کلال کرا ہے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہارا کرانہ

ایک براها لکفا کمرانہ ہے۔ بھین میں دادا اور دادی کی گود میں کھیلا كرتا تعا- دادى جان ايك لكرى كمنقش تخت يوش ير بينا كرتى منس- تبجد کے بعد فجر کی نماز تک طاوت قرآن یاک کیا کرتی میں۔ میرے ایا جان بھی ان کے پاس کھ در دی کر باتی کیا كرتے تھے۔ دادى جان أنيس بھى اسلامى تعليمات سے روشال كراتي ميں۔ وادى جان آك مونى بى كتاب باتھ ميں بكوے اكثر اشعار منكنايا كرتي تعين \_خصوصا أبا جان كو يكويد شد بخداشعار منرورساتي مي ليكن ايك شعروه الإجان كوضرور ساني مين-

اے طافر لاہوتی اس رزق ہے موت اچھی جس رزق سے آلی ہو یرواز میں کوتابی دادی جان کی تربیت کا اثر تھا کہ ایا جان نے ہمیشہ طال رزق

كمايا - مجھے اس شعر كى سجھ نه آتى تھى ميرا ذبن" پرواز كى كوتابى" پر الک جاتا تھا۔ دادی جان پیشعرابا جان کوسمجھانے کی کوشش کہا کرتی تعیں۔ یبی وجد تھی کہ ابا جان کو میں نے بھی حرام کھاتے یا کماتے ہوئے نہ ویکھا تھا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ میں نے اپنی رسی تعلیم ختم کی ادر سرکاری ملازمت کرنے نگا۔ جب سرکاری ملازمت کا يبلا دان تھا تو دادى جان نے ترنم سے اقبال كا يبى شعر يردها۔

خود بخود میں سمجھ گیا کہ بیشعر کیوں سایا جا رہا ہے۔ والدین کی ربیت کا بیجہ تھا کہ ہمارا گھرانہ مالی لحاظ سے بہت زیادہ اچھا تو نہ تھا ليكن قلبى سكون اور اطمينان جميس ميسر تھا۔ .....

اب میں این دفتر میں کھڑا ہول۔ میرا چھوٹا بیٹا یانچویں جاعت كاطالب علم ب- ووجعي اكثر ميرب ساتھ يهال آيا كرتا ا من نے این وفتر کی دیوار پر اقبال کا بیشعر"اے طائر UNU ... " 5 / 67 ( B) Cal --

"ابوجان! من روز بيشعر يزهتا مول-"ال في ديوارير لكي فريم كي ف اشاره كرتے ہوئے كہا۔"آپ مجھے اس كا مطلب بھى سمجھائے۔ وي بنا! مرور تعاول كان .... ١٠

ون گزرتے رہے۔ میں معمول کے مطابق کوری کے سامنے کھڑے ہو کر سامنے مارکیٹ کی رونق و یکھا کرتا

Ш

بافق مجرى الدكراب عن الفرال وى الدوديادة في بالكرود و ياك اب ال سے کالعباری حالت سے بعیل کد دکان پراٹ کم بول لكا محقى كا وَاللَّذِ يَهِلْ جِيها در قدار تلقى داسك سك يوس يه يبل جيها المينان الدسكون مجي فاتب تفارآج بحي شراب المينات الدين "الرجان يبلي جياة الدوليل ب"ال في جاب ما " بينا فر بي جاكرت تع اقبال كافرى خالا لا يولى اور بداد ش كاي كا يامطب عد ينايش ال كاجاب ب

" كائر لا يونى انسان كوكها كيا بي بدائد تعالى ف انسان كوروني طال كاحكم ديا ب عال مذق ين عنت مير اور وكل كرنا يناب اور انسان کو اظمینان و سکون جیسی انسول دولت ال جاتی ہے۔ جب وكل كى جله مول الملك بورن شركى آقى بالله اشان كو باياني اور بدوياني براكسانا ب فينجا انسان كارزق كفف كمنا ي تعلی سکون اور چرے کا نور جاتا رہتا ہے۔اب فقی والے کی مثال و کم الد جب مك المخص فاعل دوده استعال كرتا رباه ويانت عظفى عاتا رباء ال ك دكان بركا يول كى قفارين لك في تحسر يهيدى وولت ك موں اس ير غالب آئي، شيطان في اس بدديائي اور ملاوث يراكسايا تواس كارزق كفي لكا اوراب ويجمواس كى دكان ويران بـاكا دكا كابك أجانا ب بينا ال كتي بي يواز من كواى لين حام طريقے سے رزق كمانا۔ حرام رزق دوات كوتو بوها ويتا بي كيكن كناه کی دلدل میں بھی ٹھینک دیتا ہے۔سکون اور اطمینان بھی چھین لیٹا ے۔ ای لیے اقبال نے انسان کو کاطب کر کے فرمایا ہے کہ جرام رزق کمانے سے موت بہتر ہے جو انسان کو اشرف الخلوقات کے اعلیٰ مرتبے سے ذات کی پہنیوں میں پھینک دیتا ہے۔"

من نے اپنی بات محم کی اور کری سے سر نکا لیا۔ میرا بیٹا اٹھا، کھڑ کی کا پردہ اٹھا کرفلقی والے کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈ گ آہ بحر کر دعا کی کہ اے اللہ تعالی مجھے بھی طلال رزق کمانے کی تویق دے۔

دکان کے مرے پر ایک آدی قلفیاں لگانے لگا۔ اس کی قلفیاں بہت لذيذ تحيل - وه صفائي كالبحى بهت خيال ركمتا تها- يبي ويتحى كـاس كى قلفیال مشہور ہونے لکیں۔ اتفاق سے مجھے قلفیاں بہت پند تھیں۔ ایک خاص بات جو میں نے محسوں کی کہ خلفی والا آدی ایک خاص وقت میں قلفیال لگایا کرتا تھا۔ اس کے چبرے بر اطمینان اور سکون تھا۔ شاید قناعت اور توکل کا توراس کے چیرے برتھا۔ اگروہ جا بتا تو زیادہ وقت بھی اینے کام کو دے سکتا تھا۔ خیر میں بھی تقریباً روزان تھفی مزے لے کر کھا تا رہا۔ قلفی خالص کھوئے کی بنی ہوئی تھی اور خوب جمی ہوئی ہوئی تھی۔ مشاس کا تناسب بھی خوب تھا۔ مختمر یہ کہ اس کی قلفيول كى لذت كاراز خالص دوده اور كموے كى وج عاقا۔

W

W

W

اس كا كاروبار اب برصف لكا تماريد رزق حلال كى بركت محی- اب مورے کی جگہ ایک مناسب دکان نے لے لی می باتھ بٹانے کے لیے کھواڑ کے بھی رکھ لیے تھے۔ اب اس نے باوام والا میشما دودھ بھی لگانا شروع کر دیا تھا۔ دکان کے اغدی اس نے قلفیاں تیار کرنی شروع کر دی تھیں۔ اب تو گا کوں کا رش بھی برصنے لگا، حتی کہ گا ہوں کی قطاریں لگنا شروع ہو لئیں۔

ہم باپ اور بیٹا اب بھی قلفیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ مِن قلفي والے كالمل جائزه بھى ليا كرما تھا۔ وہ اپنے كام من جما ربتا تھا۔ اب رات مے تک دکان تھی رہتی تھی۔ وہ نوکروں کو بدایات دیتا۔ کام برده رہا تھا تو اس کی مصروفیت بھی برھنے گی۔ اس کے چرے کا اطمینان اب فکر کی جگہ لینے لگا تھا۔

میں اسے مشاہرے میں کم تھا۔ اجا تک میرا بیا آگیا۔ "ابو جان سخت كرى ب- كجه شندا با ديجي-"مير، بي نے ماتھے کا پیندصاف کرتے ہوئے کہا۔

میں نے چیرای کو بادام والا محندا دودھ اور فلفی لانے کو کہا۔ اس نے کچے در بعد دونوں چڑی لا کرمیز پر رکھ دیں۔ ہم دونوں دورھ کے ب اور قلقی کھانے لگے۔"ابو جان! کیا بات ہے، اب طفی می وہ حزا نہیں آ رہاجو سلے تھا۔" میرے مینے نے مجھے آگاہ کیا۔ میں سوچ میں یر کیا۔ میں نے اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ میرا بیٹا واقعی بہت ذہین تھا۔ ا گلے دن یونمی عادیا میں نے قلفی دالے کی دکان کی طرف و یکھا۔ وہ قلفی بنانے کی تیاری کررہا تھا۔ اس نے دودھ کے کراہ میں دودھ



جھیل سیف الملوك: خوب صورت ترین جھیل کا اس فہرست میں سب سے پہلا نمبر جھیل سیف الملوک کو حاصل ہے۔ یہ جھیل سیف الملوک کو حاصل ہے۔ یہ جھیل سیف الملوک وادی ناران سے انتہائی سیف الملوک وادی کا عال کے اختام اور وادی ناران سے انتہائی قریب ہے۔ یہ پاکستان کی بردی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس جھیل کا شار پاکستان کی بلند ترین جھیلوں میں ہوتا ہے اور یہ حصیل کا شار پاکستان کی بلند ترین جھیلوں میں ہوتا ہے اور یہ 3224 میٹر کی بلندی ہرواقع ہے۔

W

کینجھر جھیل: یہ جیل کاری کے نام سے بھی جاتی جاتی ہے۔ یہ پاکتان کی دوسری صاف و تازہ پائی کی جمیل ہے۔ یہ کراچی سے تقریبا 122 کلومیٹر کی دوری پرضلع تھے۔ میں واقع ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یبال پر سیر کرنے آتی ہے۔ اس جمیل میں لوگ مجھیلیاں پکڑتے، کشتی سے سفر کرتے اور تیراکی کرتے ہیں۔

بنجوسہ جہیل یہ ایک مصوی جھیل ہے جو کہ ساحوں کی ایک بڑی تعداد کو ای جانب متوجہ کرتی ہے۔ راولا کوٹ سے زو کی آزاد کھیر کے ضلع باغ میں واقع ہے۔ یہ جیل سطح سندر سے 64.99 نٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جیل سے جاروں طرف خوب سورتی کا راد ہے۔ محورت ہریالی ہے اور یہی اس جھیل کی خوب صورتی کا راد ہے۔ کو مبر جھیل نخیر پخونخواد اور گلگت بلتتان کے حدمیان واقع ہے اور یہ پاکستان کی دوسری جب کہ دُنیا کی 18 ویں درمیان واقع ہے اور یہ پاکستان کی دوسری جب کہ دُنیا کی 18 ویں بلند ترین جھیل ہے اور یہ پاکستان کی دوسری جب کہ دُنیا کی 13 ویں بلند ترین جھیل ہے۔ اس جھیل کی ہروئی تقریباً کی مراب ہوئی تقریباً کی مراب ہیل تقریباً کی کو میشر ہے۔

دش جھیل: یہ جھیل پاکتان کی بلند ترین جھیل ہے اور یہ 5098 میٹر کی بلندی پررش پری نامی چوٹی کے زوریک واقع ہے۔ یہ وُنیا کی 25 ویں بلند ترین چوٹی پر واقع جھیل ہے۔ یہاں تک رسائی کے لیے گلیشر کے راستوں سے موکر گزرنا پڑتا ہے اور اس کے راستوں سے موکر گزرنا پڑتا ہے اور اس کے راستوں سے موکر گزرنا پڑتا ہے اور اس کے راستوں سے موکر گزرنا پڑتا ہے اور اس

ست پارہ جھیل: گلگتبلتان میں واقع یہ ایک نہایت ہی فوب صورت قدرتی جھیل ہے اور اس کا صن و کھے کر انسان کی سائسیں مختم کی جاتی ہیں۔ یہ قدرتی جھیل اسکر دو سے قریب ہے۔ یہ پاکتان کی سب سے آبی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ایک ہے اور 2.5 کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلی ہوتی ہے جب کہ یہ جھیل اور 2.5 کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلی ہوتی ہے جب کہ یہ جھیل کا محلوں کی بلندی پر واقع ہے۔

دودی بنت سرجھیل: یہ جمیل دودی بن کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اور وادی کا خان کے انتہائی شال میں واقع ہے۔ اس حمیل کا شار پاکستان کی خوب صورت جمیلوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ حمیل بر فیلے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ اس جمیل پر صرف موسم کر ما میں جایا جا سکتا ہے کیوں کہ اس مقام تک رسائی سال کے 4 ماہ یعنی جون سے تمبر تک ممکن ہوتی ہے۔

شنگریلا جھیل: اس جھیل کو پاکتان کی دوسری خوب صورت ترین جھیل کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ کاچورہ جھیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ جھیل فنگریلا ریزورٹ کا ایک حصہ ہے اور مقبول ترین سیاحتی مقام ہے۔

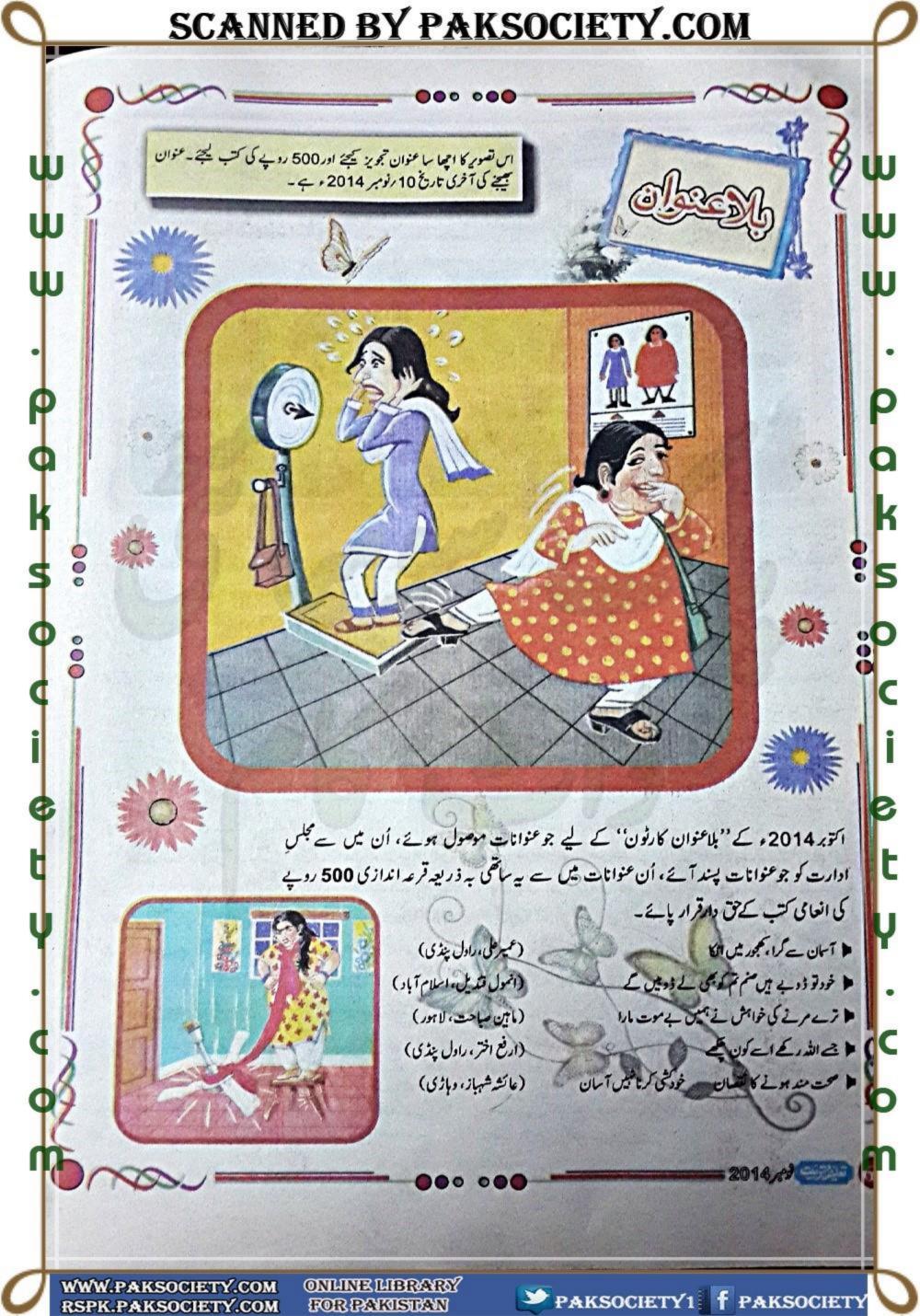

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



